

اسلام كى جامع مختضاورعام فم تشريح

www.sirat-e-mustageem.met

تاليّف:

سيدالوالاعلى مودُوديّ



اداره ترجُمان في الفرانسي المرانسي المؤر

#### جمله حقوق سجق ورثاءمصنف محفوظ

ومينايت .

حتناب مولانا سيدابوالاعلىمودودي و منائم برنترز لاجور مطبع اداروتر جمان القرآن رحمٰن ماركيث ٦¢ غزني سنريث اردوباز ارلامور اشاعت : ا يك لا كھ (مجموعی تعدار) میلی تا چون ویں : ٥ بزار اگست ۱۹۹۰ همچین و پ إكست 1991ء . مخصين وين ٥ بزار الريل١٩٩٢ء ستاون و ین : ٥بزار اكست ١٩٩٢ء اخماون وي. : ٥ېزار جون ١٩٩٣م انسخەوي : ۵ېزاد جون ۱۹۹۲ باستحدیں : ٥٠٦١ر ومبر۲ ۱۹۹۱ء تريشهوي : ٥ بزار جون 1992ء چونسٹھویں: ٥ بزار جون ۱۹۹۸م پنیشدوین: ٥٠١١ دِمبر ۱۹۹۸ء جيميا سفدوين : مشكى 1999ء سٹرسٹھویں : ديمبر 1999ء ارْسخوين : جولائي ٢٠٠٠م أتقروي : مشی ۱۴۰۰۱ ستروين : أكتوبرا وواء ا کہترویں: منگ۴۰۰۲ه .. بهتروي : الست ۲۰۰۶ء تهتروي : تيت : / روپ

٥ بزار

٥٠زار

٥ بزار

٥٠١١ر

٥ بزار

۵ېزار

۵ېزار

## فهرست مضامين

|                          | وساچر                              |
|--------------------------|------------------------------------|
| •                        | باب اول إسلام                      |
| 9                        | وجرسي                              |
| •                        | لغط إسلام سيمعنى                   |
| I <sup>*</sup>           | إسلام كى حتيقت                     |
| ir .                     | كفرى حتيقت                         |
| 10                       | كفرك نقصانات                       |
| r. Ji                    | إسلام کے فاقہ ہے                   |
| $oldsymbol{\mathcal{B}}$ | باب دوم! بمان اور اطاعت            |
| <b>*</b> ^               | اطاعت کے لیے علم اور تقین کی ضرورت |
| ۳۱                       | اييان كى تعرليب                    |

| ۲۳         | علم ماصل ہو ۔ نے کا ذریعہ           |
|------------|-------------------------------------|
| ۳4         | ايمان بالغيب                        |
| <u>~</u>   | باب سوم نیروت                       |
| <b>#9</b>  | پینمبری کی حقیقت                    |
| سرم        | پینمبرکی پیجان                      |
| rr.        | بيغمير كي اطاعت                     |
| ρ'4        | يبغير إيان لاسنے كى ضرورت           |
| ۵.         | بيغيبري كالمخضرناريخ                |
| ۵٤         | حنرت محمرصلی الله علیه وسلم کی نبوت |
| ۲٠         | نبرّت مُحدّتی کا ثبرت               |
| 41         | ختم نبوت                            |
| 41         | ختم نبرت کے ولائل ہے                |
| •          | باب جهادما كال مفصل                 |
| 4 <b>^</b> | فدایرایمان                          |
| 49         | لا الله الآامنى حسمتى               |
| Αl         | لا الله الآ الشركي حقيقت            |
| <b>^9</b>  | انسانی زندگی رعقیدهٔ توحد کااثر     |

.

| 44 -       | خدا کے فرشتوں پر ایمان          |
|------------|---------------------------------|
| 44         | خدا کی کتابوں پر ایمان          |
| 1.1        | خداکے رسولوں پرایان             |
| 1.5        | آخرت پرامیان                    |
| 1-9        | عقیدهٔ اخرت کی ضرورت            |
| 1111       | عقيدة آخرت كي صداقت             |
| . 114      | و المراطيب                      |
| <b>(P)</b> | باب پنجم عرادات                 |
| 1PP        | عبادت كالمفهوم                  |
| Irr.       | ناز                             |
| 114        | روره                            |
| IPÌ N      | زارة                            |
| 1177       | £                               |
| 114        | حايت اسلام                      |
| <b>(4)</b> | باب ششم درس اور تشریعیت         |
| ipr        | دین اورشر بعیت کا فرق           |
| 141        | احکام شریعت معلوم کرنے کے ذرائع |

100 تمام محلوقات كيحقوة عالمكيراور دانمي تشريعيت بِسُعِ اللهِ الرَّحْلِيَ الرَّحِيدِ

### عض مانتر

يه كمآب سب سے يہلے معتقد اور ميں ثالع ہوئى تقى ۔ اسلام كو سمجھنے کے بیے اس کر اس قدر مغیرہ پایا گیا کہ بہت جلدی اِسے برصغیر سند میں عام عبو عاصل ہوگئی، یہاں یک کراب اس کا تینتیون ایکنین شائع ہور اے - اس ی جامعیت ، اختصار اور عام نمی کی وجه سے عام تعلیم یافت لوگول میں میں میتحبول م و تی ہے اور بخرت اسکونوں اور کا بحوں میں اس کونٹر بکیب نصاب بھی کیا گیاہیے۔ . آر دو زبان کے علاوہ دنیا کی ہست سی دوسری زبانوں میں بھی اس کے ترجمے ہو چکے میں اور مزید ہوتے جلے جار ہے ہیں۔ اس وقت بک جن زبانول میں اس کے تراجم ہار سے علم میں آئے میں وہ یہ ہیں ! ع بی فارسی به ترکی به اندونیشی به سواحلی به یاؤسا به انگریزی به فرانسیی به

جرمن بسیانری به جاپانی به تعائی بسسنهالی به بنگله به مندهی به تیستو گجراتی به مندی به نامل به مالا باری و میش برتگالی به اس کرمسلمانون ایسی نیم نیم نیمسلموں سنے بھی بیپ ندکیا ہے اور ماری نامسلاری کی بال مسلمول اور میں اساوقوا کرنے کا شوٹ حاصل مُوا

ہ اس مرسلوں کو المی سکے طابعہ سے اسلام قبول کرنے کا شرف ماصل مُوا بہت سے غیرسلوں کو اہل سکے طابعہ سے اسلام قبول کرنے کا شرف ماصل مُوا سے یعض سلم مالک میں اِس کا ترجمہ مداریس میں بطور نصاب بھی پڑھایا جا تاسیدے۔

خبین سب از وق مودودی اداره ترجان القران احیمره به لا ببور



### Jul Germiner

وجرتبمید - افظ اسلام کیعنی - اسلام کی حقیقت کفر کے افضا نات - حقیقت کفر کے افضا نات - اسلام کے فرائد

وجبسي

دنیا میں بعنے مراہب ہیں ان میں سے ہراکیہ کانام یا تو کسی خاص شخص کے نام پر رکھاگیا سہ یا اُس قوم کے نام پرجس میں وہ مدہب پیدا ہُوا۔ مثلاً عیسائیت کانام اس میے عیسائیت ہے کہ اس کی نسبت حضرت عیسائی کی طرف ہے۔ بودھ مت کانام اس میے بودھ مت ہے کہ اس کے بانی مہاتا ہے سنے ۔ زردشتی مرمب کانام کسینے بانی زردشت کے نام پرہے ۔ بیروی مرب

ایک نماص تبیله میں پیدا ہُواجس کا نام ہیوداہ تھا۔ایساہی حال دوسرے مذاہب ایک نما ص تبیله میں پیدا ہُواجس کا نام ہیوداہ تھا۔ایساہی حال دوسرے مذاہب کے اموں کا بھی ہے۔ محراسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی شخص یا قرم کی طرف منسوب نہیں ہے بکداِس کا نام ایک خاص صفت کوظام کرتا ہے جولفظ "اسلام" کے معنی میں پائی جاتی ہے۔ یہ نام خود ظاہر کرتا ہے کہ میکسی ایک شخص کی ایجاد نہیں ہے نہیں ایک قوم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اِس کوشخص يا مك با قوم من كان علاقه نهيس مرف "اسلام" كي صفت لوگر ن ميں پيدا كرنا اس کامقصد ہے۔ ہر زمانے اور ہر قوم کے جن سیتے اور بیک لڑکوں میں میںفت یائی گئی ہے وہ سب اسلم مسلم میں اور آنندہ بھی ہوں گئے۔ تفظاسلام كمطعنى اسلام کے معنی عربی زبان میں اطاعیت اور فرمانسرداری کے ہیں۔ ندیب

إسلام كانام "إسسلام" اس مليه ركها كياسيه كرية الندكي اطاعست اور

فرماں برداری ہے۔ اسلام کی حقیقت اسلام کی حقیقت تم و یمضے ہوکہ دنیا میں متنی چنریں ہیں سب ایک قامدے اور قانون

کی آبع میں۔ چانداور تار ہے سب ایک زبرد ست قامد سے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے خلاف وہ بال برا رجیبش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفیاں کے بیں جس کے خلاف وہ بال برا رجیبش نہیں کر سکتے۔ زمین اپنی خاص رفیاں کے

را ہو گھوم رہی ہے۔ اس کے لیے جو وقت اور رفیار اور راستہ مغرر کیا گیا ہے

ائس میں ذرا فرق نہیں آیا۔ یانی ادر ہوا ، روشنی اور حرارت ، سب ایک منابطے کے یا بندہیں ۔ جَادات ، نباتات اور حیوا نات میں سے ہراکی کے لیے ج قا ذن مقرره اس كرمطابق بيسب بيدا جوست بر مصفح بي اور تعطيم بي جیتے ہیں اور مرتے ہیں ینود انسان کی مالت پریمبی تم غور کر ویکے توتم کومعلوم ہوگا کہ وہ بھی قانون قدرت کا آبع ہے۔ جرقاعدہ اس کی زندگی کے بیے مقرر کیا گیا ہے اُسی کے مطابق کنس لیا ہے ، پانی ادر غذا اور حرارت اور روشنی حاصل کرآ ہے۔ اس کے دل کی حرکت ، اس کے خون کی گردش ، اس کے معانس کی آمد ور اسی صنابطے کی پابندسہے۔اس کا وماغ ، اس کامعدہ ، اس سے بھیمیر سے اس کے اعصاب اورعضلات ، اس کے احتریاؤں ، زبان ، انکھیں ، کان اورناک غرض اس كے میم كا ایك ایك صد وہی كام كرر بائے جواس كے سليم ترر سے اور اسي طريقيه بركرد إب جراس كوبتا ديا كياب-

یہ زردست قانون جس کی بندش میں بڑے بڑے میاروں سے لے کرزمین کا ایک بچوٹے سے جھوٹا ذرّہ تک جبرا انہوا ہوا ہے ایک بڑے ماکم کا بنایا بڑا قانون ہے ماری کا کنات اور کا منات کی ہر جیزائس ماکم کی مطبع اور فرماں بردار ہے کیونکہ وہ اسی کے بنائے ہوئے قانون کی اطاعت و فرماں برداری کررہی ہے۔ اس لحاظ سے سادی کا تنات کا خربب إسلام ہے۔ کیونکہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ خداکی اطاعت اور فرماں برداری ہی کہ اسلام کتے ہیں۔ شورج ، چاخد اور آگے

سب مسلم ہیں۔ زمین بھی سلم ہے۔ ہوا اور پانی اور روشنی بھی سلم ہیں۔ درخت ادر يتقسرا درجا فربعيمسكم بين اور وه انسان مجي جرنعدا كرنتيس بيجيا نيّا ادرفندا كا انكار كرليب یا جومدا کے سوا دوسروں کو ٹرجآ۔ ہے اور خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کراہے' ہاں وہ بھی اپنی نظرت اور طبیعیت کے تعاظرے کے است کم ہی سے کیونکہ اس کا پیدا ہونا، زنده رہنااورمرناسب مجھ معدائی قانون بی ماتحت ہے۔ اس کے تمام اعضار اوراس کے حبم کے ایک ایک رو بھٹے کا مرمب اسلام ہے۔ کیونکہ وہ سب خدائی قانون کے مطابق بنتے اور بڑھتے اور حرکت کرتے ہیں جتیٰ کہ اس کی وہ زبان بھی اس میں لم ہے جس سے دہ نادانی کے ساتھ شرک ادر کفرسے خیالات ظاہر کر آسہ۔ اس کاوہ سرجھی پیدائش مسلم ہے جس کو وہ زبر دستی فدا کے سوا ڈوسروں کے سامنے محلاً تأسيح - اس كاوه ول بعي نظرة مسلم مي مي وه بيعلمي كي وجر سي خدا کے سوا وُوسروں کی عزّت اور محبّت رکھتا ہے جیونکہ یہ سب چیزی خدائی قانزن کی فرمال بردارمیں اور ان کی ہرنبیش خدا ہی کے قانون کے ماتحت ہوتی۔ اب ایک دوسرے ہیلوسسے دیکھؤ۔

انسان کی ایک جیٹیت تو یہ ہے کہ دہ دیگر مخلوقات کی طرح قانون قدرت کے زبردست قاعدوں سے مکرا مہراسہ اور ان کی پابندی پرمجبورہے۔
دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے۔ سوچنے ، سمجھنے اور رائے کے قائم کرنے کی قرت رکھتا ہے۔ سوچنے ، سمجھنے اور رائے کا قائم کرنے کی قرت رکھتا ہے۔ اور اینے اختیار سے ایک بات کرمانتا ہے ،

، وسری بات کونتیں مانیا ۔ ایک طریقہ کوبیند کرتا ہے ، دو سرے طریقی کو بیسند نہیں کرتا۔ زندگی کےمعاملات میں اپنے ارادے سے نود ایک صابطہ بنا ما ہے یا دوسروں کے بنائے ہوئے شابط کو اختیار کر اسے ۔ اس تثبیت میں رُہ دنیا کی دوسری چیزوں کے مانندکسی مقر قانون کا پابن<sup>ٹی</sup>ں کیا گیاہیے ، ملکہ اس کواینے خیال ، اپنی رائے او کمل یں انتخاب کی آزادی بھٹی گئی ہے ۔ انسان کی زندگی میں یہ دوعیتیتیں الک الگ یا بی جاتی میں: ، پہلی حیثیت میں وہ دنیا کی تمام ووسری چیزوں کے ساتھ پیدائشی مسلم ہے اورسلم ہوسنے پرمجبورسے ۔ جلیبا کہ ابھی تم کومعلوم ہوچکاہے ۔ وُوسری حثیبت مینسلم ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار میں ہے اور اسی اختیار کی بنا پرانسان دوطبقوں میں تقتیم ہوجا تا ہے۔ ا يك إنسان وه سبيرج المبينے خالق كوپهيانيا سبيد. إن كر اينا آقا اور مالك تسلیم کرتا ہے اور اپنی زندگی کے افتیاری کامول بیں بھی اسی کے بیند کیے ہوئے قانون کی فرماں برداری کرتاہہے۔ یہ نورامسلم ہے۔ اس کا اِسلام محتل ہوگیا۔ کیونکه اب اس کی زندگی سراسر اسلام سهے۔ اب وہ جان بربجد کرہمی اُسی کا فرماں برداربن گیا حبس کی فرماں بر داری وہ بغیر<u>طانے بر جھے</u> کر رہا تھا۔ اب وہ لمپنے

ارا دے سے سے بھی اسی خدا کا مُطبع ہے جس کامطبع وہ بلااراوہ تھا۔ اب اس کاملم سیا ہے کیونکہ وہ اس خدا کومان گیا جس نے اس کو جانسے اورعلم حاصل کرنے کی قرت دی ہے۔ اب اس کی عقل اور رائے درست ہے کیونکہ اس نے تئی سمجھ کو اُسی فدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس نے اسے سوپہنے بجھنے اور رائے قائم کرنے کی قابلیت بخشی ہے۔ اب اس کی زبان صادق ہے ، کیونکہ وہ اسی فدا کا اقرار کر رہی ہے۔ جس نے اس کر بسلنے کی قرت عطا کی ہے۔ اب اس کی سادی زندگی میں راستی ہی راستی ہے کیونکہ وہ افتتیار وبے افتیاری دونوں حالتوں ہیں زندا کے قانون کا پابند ہے۔ اب ساری کا تنا ت سے اس کی اشتی ہوگئی۔ کیونکہ کا تنا ت کی ساری چیزیں جس کی بندگی کر رہی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب را ری دنیا اس کی بندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ وہ فرائل ہے۔ اب وہ وہ فرائل فلیف ر نا تب سے ، ساری دنیا اس کی ہندگی وہ بھی کر رہا ہے۔ اب وہ وہ فرائل ہے۔ اس کی فیلی قرحی ہیں اسی کی بندگی وہ بھی کر دیا ہے۔ اب را ری دنیا اس کی ہے اور وہ فرائل ہے۔ اب را ری دنیا اس کی ہے اور وہ فرائل ہے۔ اب را ری دنیا اس کی ہے اور وہ فرائل ہے۔ اب را ری دنیا اس کی ہے اور وہ فرائل ہے۔ اب را ری دنیا اس کی ہے اور وہ فرائل ہے۔ اب را ری دنیا اس کی ہے اور وہ فرائل ہے۔ اب را ری دنیا اس کی ہے اور وہ فرائل ہے۔ اب را ری دنیا اس کی ہے اور وہ فرائل ہے۔ اب را ری دنیا ہی کی تھی ہوگئی ہیں۔

اس کے مقابد میں ، وسراانسان وہ ہے جوسلم پدا نوا درابنی زندگی بھر ہے جا
برجھے سلم ہی دیا ، گراپنے علم اور عقل کی قت سے کام لے کراس نے خدا کو زبیچا
اور اپنے افقیار کی حدیں اس نے خدا کی اطاعت کرنے سے انگار کر دیا ۔ بینے حکافر اس
ہے ۔ کفر کے اصلی معنی مجھیا نے ادر پر دہ ڈالے کے ہیں ۔ الیسے خص کو کافر اس
لیے کہاجا آ ہے کہ اس نے اپنی فطرت پرنا دانی کا پر دہ ڈال رکھاہے ۔ وہ اسلام کی فطرت پر کام کردہ فطرت پر بیا نہوا ہے ۔ اس کا ساداجہم اور جم کا ہر حصد اسلام کی فطرت پر کام کردہ ہے ۔ اس کے گرد و پیش ساری دنیا اسلام پرجل رہی ہے ۔ گر اس کی عقل پر پرڈ ہی ہے ۔ اس کی عقل پر پرڈ پرا ہے ۔ اس کی عقل پر پرڈ ہی ہے ۔ اس کی اور خود اپنی فطرت اس سے جھیپ گئی ہے ۔ دہ اس کے عقل پر پرڈ پرا ہے ۔ تمام دنیا کی اور خود اپنی فطرت اس سے جھیپ گئی ہے ۔ دہ اس کے پر پرڈ پرا کے دور اس کے پر پرڈ پرا ہے ۔ تمام دنیا کی اور خود اپنی فطرت اس سے جھیپ گئی ہے ۔ دہ اس کے پرگیا ہے ۔ تمام دنیا کی اور خود اپنی فطرت اس سے جھیپ گئی ہے ۔ دہ اس کے

فلان سوچاہ ہے۔ اس کے ملات چلنے کی کرشش کرتا ہے۔ اب ترسم سکتے ہو کر جوشفس کا فریب دو کتنی بڑی گراہی میں مبتلاسیے۔ اور سرکے مقصافات گفر سکے مقصافات

کفرایک جهالت ہے ، بلکہ اصلی جالت کفرین ہے۔ اس سے بھھ كراوركيا جهالت بمسكتى يب كرانسان خداسيد ناواقف بهر-ايك يتخص كائهات کے اِتنے بھے کارفانے کررات دن جلتے ہُوئے دیکیتا ہے ، محرنتیں جانتا كه اس كار خاسف كو بناسف اور جلاسف والأكون سنه - وه كون كار مگرست حسب كوسط اور است اور المسلم اور سوفي اور السيى بهى چندچيزوں كوطاكرانسان بيل الجوان مخوق بیدا کردی ایک شخص دنیا میں ہرطرف ایسی چنریں اور الیسے کام دیکھیا ہے جن میں بے نظیر انجینیری ، ریامنی دانی ، کیمیا دانی ادرساری دانائیول کے کالات نظراً تعیمی مگروه نهیں جانیا که وه علم ورحکمت اور دانش والی مهتی کونسی ہے جس نے کا ننات میں یہ سارے کام انجام دسیے ہیں ۔ سوچہ اور غور کروالیے شخص کے لیے سیجے علم کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں جس کوعلم کا پیلا سراہی ر ملاہر ، وہ خوا و کھنا ہی غور و فکر کرسے اور کھنی ہی تلاش محبیت میں سرکھیائے، اس کسی شعبے میں علم کا سیدها اور تقینی راسته نه مطے گا ، کیونکه اس کوشرع میں مجی جهالت کااندهیا نظر آسے گا اور آخریں بھی وہ اندھیرے کے موال کچھ نہ ديكه كاركفراك ظلم به بلكرسب سه براظلم كفر به سهدتم جاسنت بركه

طلم کسے کہتے ہیں ؟ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز ہتے اس کی طبیعت اور فطرت سکم ندلات زردستی کام میاجائے - تم کومعلوم ہوچکاسے کہ دنیا میں مبتی چیزیں ہیں سب الله كى تابع فرمان ميں اوران كى فطرت ہى" إسلام" يعنى قانون فعداوندى کی اطاعت ہے۔ خود انسان کا پُراجسم اور اس کا مرحصتہ اسی فطرت پر پیدا مُراہم آ خدا نے ان چیزوں پرانسان کومکومت کرنے کا تھوڑا سا اختیار توضرور دیاسہے گر سرچیز کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس سے خداکی مرضی کے مطابق کام لیا جائے۔ لیکن جرشخص کفرکر تا ہے وہ ان سب چیزوں سسے ان کی نظرت سے خلاف کلم لیمآ ہے۔وہ اپنے دل میں وُوسروں کی بزرگی اور محبّت اورخون کے بُت بٹھاما ہے۔ مالانکہ ول کی فطرت یہ جا ہتی ہے کہ اس میں ضدا کی بزرگی اور محبت اور خرون بر - وه لینے نمام اعصار سے اور دنیا کی ان سب چیزوں سے جواسس کے اختیاریں ہیں ، خداکی مرضی کے خلاف کام لیٹا سے، حالا کر ہرجیب زکی طبیعت یہ جاستی ہے کہ اس سے قانون خدا و ندی کے مطابق کام لیا جائے۔ بتاؤ ، البیسے تخص سے بڑھ کراور کون ظالم ہو گاجرا پنی زندگی میں ہروقت ہرجیز برحتی که خود اسینے رجرد پر بھی ظلم کرتا رسہے ؟

کفرصرت ظلم ہی نہیں ، بغاوت اور نائنکری اور نمک حرامی بھی سہے۔ ذرا غور کرو ، انسان سکے پاس خود اپنی کیا چیز سہے ؟ اسپنے دماغ کواس نے پیداکیا سنے یا فدانے ؟ اسپنے دل ، اپنی آنکھوں اور اپنی زبان اور اسپنے ہاتے یاؤں

اور اسینے تمام احسفار کا وہ خود خالق ہے یا خدا ؟ اس کے کردولیش متنی چیزی ہیں ان کوپدا کرنے والاخود انسان سے یا خدا ؟ ان سب چیزوں کو انسان سے سیلے مغيداد ركارآمد بنانا اورانسان كران كميمتعال كى قرتت دينا انسان كاليناكام سهيا فدا کا ہ تم کو یکے یہ سب چنریں فدا کی ہیں۔ فداہی نے ان کویدا کیا ہے ، فدا ہی ان کا مالک سے ، اور خدا ہی کی تحت سے بیر انسان کوماصل ہوئی ہیں ۔ جب اصل حقیت سے تواس سے بڑا باغی کون برگا جو خدا کے دیے جوستے دماغ سے خداہی سکے خلاف سوچنے کی خدمیت کے ج خدا کے بخشے ہوئے ل میں نداہی کے خلات نعالات رکھے ؟ ندانے وائمیں بوزبان ،جو کھائل اورجرد وسری چیزیں اس کرمطاکی ہیں ان کر خدا ہی کی پینداوراس کی مرضی کے خلاف استعال كرسے ؟ اگركوئى طازم البنے افاقات كماكراس سے بي فائى كتاب وتم اس كفك حرام كت بور الركوني سركارى اف مكومت ك ديد يميّ اختيارات كوفود مكومت بى كے خلاف استعال كرتا ہے ترتم أسے باغى كتے ہو۔ اگر کرتی اپنے تحسن سے وفاکرتا ہے ترتم استے احسان فراموش سکتے ہو۔ مین انسان کے مقابلہ میں انسان کی تمک حرامی ، غداری ادر احسان فراموشی کی كياحقيقت هيج انسان ، انسان كوكهال سيدرزق ديباسيد ؟ وه نداكا ديامُوا رزق ہی ترہے۔ مکومت اسینے ملازموں کوجرافتیار دیتی ہے وہ کمال سے آئے میں ، خدا ہی نے تو اس کو فرمال روائی کی طاقت دی سہے۔ کوئی اصال کرنے

دوسرستمس بركهال سنع اصان كرتاسته وسب كمع مدابى كالرنمت بمله انسان پرسب سے بڑاحق اس سے مال باب کاسے۔ تکرمال اور باب سے دل میں اولاد کے سلیے مُحبّت کس نے پیعاکی ؟ نال کے سیلنے میں دُودھ کس کے امّادا ؟ باب ك ول ميں يه بات كس في والى كراسين كا رسط يسينے كى كما تى محرشت پرست کے ایک بیکار و تقریب پرخوشی خوشی کٹا مسے اور اس کی کوش ادر تعلیم و تربیت میں اینا وقت ، اپنی دولت ، اپنی آسافش سب مجد قربان کردج اب بناؤ کرج خدا انسان کاملی محسن سنے ،حقیقی بادشاہ سنے ، معب سسے بڑا یرورد کارسے ،اگراسی سے ساتھ انسان کغرکرسے ،اس کوفیان ماستے ، اس کی بندگی سے انکار کرسے اور اس کی اطاعت سے مُندمورسے ، توبیمیس سخت بغادت سبع بكتني برى اصان فامرشى اور مك حرامى سبع ب مهیں پر رسم الیا کو کفر سے انسان خدا کا کھر بھار آسہے۔جس با دشاہ کی معطنت اتنی بڑی سے کہم بڑی سے بڑی دور بین لگا کر عمی اب یکسب یہ معلوم مذكر سكے كدوه كهال سيد شروع برتى سب اور كهال حتم برقى سب ،جس بادشاه كى طاقت أتنى زېردست سن كهمارى زمين اورسور خي او دمريخ اورسي ہی کروٹد ل سیارے اس کے اشاروں پر کیند کی طرح میررسہ میں ،جس بادشا کی دولت اسی سبے یا بال سے کر ساری کا تنات میں جر کھرستے اسی کا سے اس میں کوئی حصر دارمنیں ، جو بادشاہ ایسائے نیاز ہے کرسب اس کے مماع میں ،

بھلا انسان کی کیامستی ہے کراس کے ماننے یا نہ ماننے سے ایسے یاد شاہ کو کرتی نقصان ہو ج اس سے گفرادرسرکشی اختیار کرکے انسان اس کا مجھم نہیں بھاڑی البتہ خود اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے۔

كفراور نافرماني كالازمي نتيجريه بيهيكر انسان مهسته كيه بياكام ونامراد بهرجا اليتخس كوملم كاسيدها داستركمبى نهل ستك كالمكونكه جوملم خود البينه خالق كونهاني و كس چيز كرميم مان سكتاب ؟ اس كي على مبيشه ميرسط واسته پرهيا كي كيو مكم ج عقل خود اسبنے بنانے والے کو بیج استف میں علمی کرسے وہ اور کس چیز کو میجی سمه مستنی سب ؟ وه اپنی زندگی کے سارسے معاملات میں معوکوں پر معوری كاستے كاراس كے اخلاق فراب ہوں ہے۔ اس كاتمدن فراب ہوكا-اس ك معاشرت خراب ہوگی۔اس کی تعیشت خراب ہوگی۔اس کی حکومت اور سیامت خراب بوگی - ده دنیایس بدامنی مجیلاست گارکشت و خون کرسے گا- دوسوں كے حتوق ميلينے كا ظلم وستم كرسے كا فود اپنى زندكى كو است برسے فيالات ادارى شرارت اور بداعمالی سے اسیف لیے تلح کرسانے کا میرجب وہ اس دنیاست خرر كرأ فرت كے عالم ميں پينچے گا تروه سب چيزين جن پر ده تام عرظلم كرتار إحما، اس کے خلاف ناکشس کریں گی۔ اس کا دماغ ، اس کا دل ، اس کی انھیں ہی کے کان ، اس کے التھ یاؤں ، غرض اس کا رونگٹا رونگٹا فعدا کی ملالت وس اس كے خلاف استفالتہ كرے گا كم اس خل لم نے تير سے خلاف بغاوت كى اور كسس

بنادت بی بم سے زبردستی کام لیا۔ دو زین جس پروہ نافرانی کے ساتھ میلا اور
ب اور دو دولت بوحرام
ب اور دور دولت بوحرام
سے آئی اور حوام پرخرج کی گئی ، وہ سب چنروں بن پراس نے بافی بن کرنامنیا
تعرف کیا ، وہ سب آلات وامباب جن سے اُس نے اِس بغادت میں کام لیا،
اس کے مقابلہ میں فرادی بن گرائیں مے اور فعا بوختیقی منصف ہے النظومول
کی دادری میں اس باغی کر ذِکت کی مزاد سے گا۔

اسلام کے فائدے

یہ بی کفر کے فقسانات ۔ اواب ایک نظریہ بھی دیموکراسلام کاطرتیافتیار
کرنے میں کیافائدہ ہے۔ اورتم کرمعوم ہوچکا ہے کراس جان میں ہرطرت فعدا
کی فدائی کے نشانات ہیسیے ہوئے ہیں ۔ کائات کا یعظیم انشان کا رفائہ ہوایک
مغلی فغلم اور ایک آئی قانون کے تحت بل رہا ہے فودای بات پر کواہ ہے کہ
اس کا بنانے والا اور ملائے والا ایک زبردست فراں روا ہے جس کی حکومت
سے کوئی چیز سرتا ہی نئیس کرسکتی ۔ تمام کائنات کی طرح فودانسان کی فطرت
مجی میں ہے کو اس کی اطاعت کرے ۔ جانچہ بے سمجھ وہ دات دن اس کی
اطاعت کر بی رہا ہے کیو کھ اس کے قانون قدرت کی فلات ورزی کرے وہ
زفرہ بی نئیس رہ سکتا۔

مين خداف انسان كوعلم كى قابليت ، سوچنے اور سمھنے كى زنت اور

نیک د بری تمیر دے کرارادے ادرافتیار میں تفوری می آزادی مجس وی ہے۔ اس ازادی میں دراصل انسان کا امتحان سبے - اس کی مقل کامتحان سبے -اس کی تمیز کا امتحان ہے۔ اور اس بات کا امتحان ہے کہ است جو آزادی مطا کی کئی ہے اس کو دو کس طرح استعمال کرتا ہے ۔ اِس استحال می کو ایک طريقة افتيار كرسن يرانسان كرمجه دنيس كياكياسه كيو كمرمج وكرسف سيعامتحان كامقصدى فرت مرجانا ب يتم محد سكت بوكرامتخان من موالات كارجيب دسینے کے بعد اگرتم کر ایک خاص جراب دسینے پرمجبور کردیا میاستے تواسیسے مخالی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تھاری مل قابلیت تواسی وقت کھنے کی جب تم کومبرم كابراب دين كااختيارماصل مو-اكرتم نے سيح جراب ديا تو كامياب برمي اور آئنده زقیول کا دروازه تھارے لیے کھل ماسٹے گا۔اور اگر فلا جواب دیا تو ناكام موسكے اور اپنی ناقا بیت سے خود ہی اپنی ترقی كا رسته روك اوسكے - بالكل اسى طرح الله تعالى سفي اسيف امتمان من انسان كو آزاد ركما سب كر وطريق جاسب اختيار كرسك

ب ایک شخص تر وه سه جوخود اپنی اور کا نات کی فطرت کونیس مجملاً اسپنے خالق کی ذات وصفات کربیجانے میں خلطی کرتا ہے۔ اور اختیار کی جوازادی سے دی گئی ہے ، اس سے فائدہ اٹھا کہ نا فرمانی اور سرکشی کا طریقی اختیار کرتا ہے۔ یشخص علم اور مقل اور تمیز اور فرض شناسی کے امتحان میں قاکام ہوگیا۔ اس نے خود ٹابت کردیا کہ وہ ہرجیتیت سے ادنی درہے کا آدمی ہے۔ لندا اس کا دہی انجام ہرنا جا ہیں جتم نے ادیر دیکھ لیا۔

اس كيمقابله ميں ايك دُوسراتنخص بيے جواس امتحان ميں كامياب موكيا اس سفيملم اورعقل سي يح كام ك كرخدا كرجانا اورمانا ، حالانكه وه ايساكن يرمجورتنين كياكيا تفاراس في نيك ويدى تيزين بعي غلطي ندكي اور اسين ازاد انتخاب سے میکی ہی کوبیند کیا۔ حالا کم وہ بدی کی طرف بھی مال ہرنے کا انتيار ركحتا تقاراس فساين فطرت كرسجها، البين فدا كرميجانا اورنا فرماني كالمتيار ر کھنے کے باوجود خداکی فرمال برداری ہی اختیار کی ۔ اس شخص کر امتمان میں ہی وجه سے تو کامیابی نصیب ہوئی کہ اس نے اپنی عقل سے علیک کام ایا ،انکھول سے تھیک دیکھا ، کا تول سے تھیک رنا ، دماغ سے تھیک رائے قاتم کی ، اور دل سے آئی بات کی پردی کرسنے کا فیصلہ کیا ہو ٹھیک تھی۔ اس سنے حی کومپیجان کریہ بھی ٹابت کر دیا کہ وہ حق شناس ہے اور حق کے آگے سرتھ بکا كريه مجى د كها دياكه ووحق پرست سنه ـ

ظاہر سے کرجس تعمل میں میصفات مرجود ہوں ، اس کر دنیا اور آخرت دو توں میں کامیاب ہونا ہی جاہیے۔

ده علم اورعمل کے ہرمیدان میں معیج راستہ اختیار کرے گا۔ اس سیلے کہ جر شخص ذات فداوندی سے واقعت سے اور اس کی صفات کر بہوا نا ہے ، وہ

دراصل علم کی ابتدار کومبی مانتاسید اوراس کی انتها کومبی - ایسانتفس می علط است مي ميك بنين سكما يحيونكه اس كابيلا قدم مجيمين يواسيد ادرمين آخرى منزل ير است جانا ب اس كريمي دوليين كرسائقه جانتا ب والسفيان غورونوس سے کا نات کے اُسرار سمجنے کی کوشش کرے گا، کرایک کا فرنسنی کی طرح سمبی سی و شبهات کی مبول مبلیوں میں کم نہوگا۔ وہ سأمنس کے ذریعیہ ے قدرت کے قانین کومعلوم کرنے کی کوش کریگا۔ کا نات کے چینے ہوسے خزان کو بکایے گا۔ فعانے جو قرقی دنیا میں اور خود انسانوں کے وجُود میں پیدا کی ہیں ، ان سب کو ڈھو ب<mark>ڑھ و</mark> ھونڈھ کرمعلوم کرسے گا۔ زمین وآسان میں متنی چزیں ہیں ان سب سے کام لینے کے بہتر سے بہترطر لیے دریافت کرے گا۔ م خوان اسی برموقع پراس کوسائنس کا علط استعال کرنے سے دوکے گی ۔ وہ سميى اس فلط فهى من رئيس كاكريس إن جيرون كالمالك بول ، أي سف فطرت برنتم یالی به میں اپنے نفع کے لیے سامن سے مدفرل کا ، دنیا كرزيره زبركروس كا، بوٹ مار اوركشت ونون كركے اپنی ما قت كالمكرسك جهان میں بٹھادوں گا۔ یہ ایک کافرسائنٹسٹ کا کام سے مسلم سائنٹسٹ مبنا زیادہ سائنس رعبورحاصل کرے کا ، آناہی زیادہ خدا پراس کالیٹین بڑھے گا ، اوراتنا بی زیاده وه خدا کانکرگزار بنده بنے گا-اس کا مقیده بید بوگا کرمیرسے ماکک نے میری قزت اور میرسے علم میں جواصافہ کیا ہے اس سے میں اپنی اور تمام انسان کی مجلائی کے میلی کوسٹسٹر کروں گا۔ اور میں اس کا میں کا میں ہے۔

اسي طرح ماريخ، مَعاشيات ، سياسيات ، قانون اور دُوسريك عوم وفنون میں میں ایک مسلم اپنی تحقیق اور جدوجُد کے لحاظ سے ایک کا فرکے مقابلہ میں کم نہ رسب كالمحردونول كى نظرين برافرق برگايسلم برعلم كامطالعه صحيح نظرست كسب كا،ميح مقصد كميليكريد كا، اورميح مليجه يربينج كالتاريخ مي وه السال مح گزشتہ تجروں سے تھیک تھیک مبی سائے گا۔ قرموں کی ترقی و تنزل کے مبیح امباب معلوم كيسير گا- أن كى تهذيب وتمدن كى مفيد چنرين دريافت كرسے كار ان کے نیک دل لوگر اس کے حالات سے فائدہ اُٹھا کے گا۔ اور ان تمام چیرول سے بیچے گاجن کی بدولت مجھلی قرمیں تباہ ہوگئیں رم عاشیات میں دولت کھانے ادرخرج كرنے كے اسپے طربیقے معلوم كرسے گاجن سے تمام انسانوں كامحال ہو۔ مذيه كمرايك كافائره اورئينتون كانقصال بهورسياسيات مين اس كي تمام توجر اِس طرف صرف ہرگی کہ دنیا میں امن ، عدل آدرانصاف اورنیکی و شرافت كى حكومت بوركونى تتخص ياكونى جاعت خداك بندول كراينا بنده نه بناستے۔ حكومت ادرأس كى تمام طاقتول كوخداك المانت مجهام است ادر بندگان خداكى بتری کے لیے استعال کیا جائے۔ قانون میں دہ اِس نظر سے غور کرے ماکہ عدل وانصامت کے ساتھ لوگوں کے حقوق مقررسکیے جاتیں اورکسی متورت سے کسی پڑھلم نہ ہونے یا تے ۔

مسلم کے اخلاق میں مدا ترسی ،حق شناسی اور راست بازی ہوگی۔ دہ دنیا میں یہ مجد کر رہے گاکہ سب چیزوں کا مالک خداستے۔ میرے پاس اور مسب

انسان کے پاس جرکھے سے خداجی کا دیا ہُواسیے ۔ میں کسی چیز کاجتی کرخود المين عبم ادرجهاني قرتر ن كالمبي مالك نبيل نبول وسب مجد خداك امانت سب اور اس امانت میں تصرّف کرنے کاج اختیار مجمد کر دیا گیا۔ ہے ، اس کو خدا ہی ی مرضی کےمطابق استعال کرنا میلہ ہیے۔ ایک ون خدا مجھے سے اپنی یہ امانت دایس نے گا، اوراس و تت مجد کرایک ایک چیز کا حساب دینا ہو گا يم ورود وه اين ديا من رسان اس ك اخلاق كالدازه كرو- وه اسيف دل مربه عنالات سے پاک رکھے گا۔ وہ است دماغ کو بُال کی فکرسے بجائے گا۔وہ این آمموں کرری نگاہ سے رو کے گا۔ وہ اسیت کان کررائی سفتے سسے باز رکھے گا۔ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گاتا کہ اس سے تی سے خلات کوئی بات رنکے۔ وہ اپنے پریٹ کوحرام سے درق سے بھرنے سے بجائے بھوکا د بهنا زیاد و بسند کرسے گا۔ وہ اسینے باعتوں کوعلم سے سلیے کہی نزائماسنے گا۔ وہ ابینے یا ذوں کوٹرائی کے راستے پر مجمی نہ جلاستے گا۔ وہ اسینے سرکو باطل سے ساحف كمبى ندمجيكات كما ،خواه وه كاث بى كيوں ندوالا جاستے۔ وُه لينيكسى خواہش اورکسی صرورت کوظلم اور ناحق کے راستہ سے مجمی شرورا کرسے گا۔ وہ نیکی اور شرافت کامجسمه برگارش اورصداقت کوهرچیزست زیاده عزیز رکھے گا اور اس کے ملیے اپنی ذات کے مرفا مرسے اور اسینے دل کی مرخواہش کو ملکہ اپنی ذات كويمي قربان كردسيه كالدوة فللم اور قاراستي كوسرچيزست رياده نا بسند كرسط

ادركسى نعقبان سيم خوت سع ياكسى فاترسے سكم لائح بي اس كاما تعرفينے برآماده ندبرگار ونیاکی کامیابی بھی اسیسے ہی تخفس کاحت سیم اس سے بڑھ کر دنیا میں کرتی معززا در شریعیت نہ ہوگا بھی تھے اس کا سرخداک سواكسى كے سامنے تھكنے والانبيں - اوراس كا فاتھ فداكے سواكسى سكے المسك مجیلنے والانہیں ۔ ولت الیسے شخص سے یاس کیوں کر مولکس سکتی سیے ؟ اس سے برمد کر دنیا میں کوئی طاقتور مجی نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے ول میں فدا کے سواکسی کا فوٹ نہیں اور اس کو خدا کے سواکسی مسلم منسور اورانعام كالالح بمي نهيس - كون سي طاقت - بي جو البيت تحص كريق اور داستي مسيمية سكتى برو ادركون سى دولت سيد جراس كالمان حريدمكتى جرج اس سے بڑھ کر دنیا میں کرتی عنی اور دو لیت مندمی مزہو گا ۔ کیو بھروہ وہ میش يرست بنيس ، خوامشات نفس كابنده بنيس ، حريس اصلامي بنيس- المني عالم عنت سيد وكيركما تاسب اسى يرقماعت كرتاست اور نامائز دولت سك وميربمي اگراس کے را منے لگا دیے جائیں تر ان کوخارت سے مکرا دیا ہے۔ یہ المينان كى دولت سن سب بركتى ولات انسان كم المينان كالمينان كالمينان كالمينان كالمينان كالمينان المان كالمينان الميناني ا اس سے بڑھ کردنیا میں کوئی مجنوب اور ہردلعزیز بھی نہ ہو گا مجو تکہ وہ بر شنس کاحق اداکرے کا اورکسی کاحق نر مارے گا۔ ہرشخص معن کا کوکے کے اور اس کے براے میں اپنے لیے کھر مزیا ہے گا۔ وکر ان معددال اب سعالیہ

اس کی طرف کھنچیں سے ادر ستخص اس کی عزّت ادر معبّت کرنے پرمجوُر ہوگا۔ اس سے بڑھ کردنیا میں کسی کا اعتبار مجی نہ ہوگا کیونکہ وہ امانت دیں خیانت نہ كرسك كا-صدانت سيمنذ ندمورسك كا- وعده كاستيا ادرمعامله كا كحرابوكا- ادرم كام میں يہ محد كرايا فرارى برستے كاكركوئى اور دبيھنے والا ہويا شہو، محرفرا ترسب كچيد ويجد راسب الميسخس كى مناكد كاكيا پرجينا ؛ كون سنے جواس پر بجرد سرن كرسے گا ؟ ايكسلم كي ميرت كواجمي طرح سمجھ لوتوتم كوليتين أمبائے گا كوشسلم كبھى دنيا بيس ذليل او دمخوم او مغلوب بن كرنهيس ره سكتا - وه ميشه غالب اورماكم مي رسيه كايميح إسلام جوصفات اس مي بداكر السب اس يركوني وتت غالب نهين اسكتى . اس طرح دنیامی عرت اور بزرگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بعد جب وہ اسیف فداکے سامنے ماضر ہوگا تواس پر خدا اپنی تعمین اور رحمتوں کی بارش کرے گا، كيونكم جرا انت اس كي ميرد كي كني عني أس كا پُرا پُراحي أس منے اداكر ديا ، اور جس امتحان میں مندا سنے اس کوڈالا تھا ائس میں وہ پُورے پُر<mark>کے نمبروں کے</mark> ساتھ کامیاب ہُوا۔ یہ ابری کامیابی سہے جو ڈنیلسسے لے کر آخرت بکے مسلسل میں جاتى سنصاوركهيس اس كإسلسلنحتم نهيس هوتا ـ

یہ اسلام ہے انسان کا فطری مذہب ۔ یکسی قرم ادر ملک کے ساتھ فام نہیں۔
ہرزمانے ادر مہرقوم ادر ہر ملک ہیں جو فداشناس اور ی بیند لوگ گزیے ہیں ان سب کا
ہیں مذہب تھا۔ وہ سمسلم تھے نواہ ان کی زبان میں اس مذہم کے نام اسلام ہویا کچواد ت

(بنب)

# المان ورطاعت

اطاعت کے لیے علم اور لقین کی صرورت ایان کی تعربیت علم حاصل ہونے کا دراید ایان بالغیب

اطاعت کے بیے علم اور بین کی ضرورت کی ہے۔ پیچیے باب میں تم کرمعادم ہوجیکا ہے کراسلام دراصل پروردگاری افاقت کا نام ہے۔ اب ہم بتا ما جاہتے ہیں کرانسان الشرتعالیٰ کی اطاعت اُس وقت کہ نہیں کرسک جب بھی اسے چند باتر س کاعلم نہ ہوادر دہ علم بقین کی مدیک

سب سے پہلے توانسان کوفداکی مستی کا پُررایقین ہمناجا ہے۔ کیونکہ اگر

است یی فین نهر کرفداست ، تروه اس کی اطاعت کیے کرے گا؟ اس كرساتة فداك صفات كاعلم بمي منروري بيد جستنص كويمعلوم ي ہر کہ خدا ایک سے اور خداتی میں کوئی اس کانشر کیا۔ نہیں ، دو دُوسروں سکے راست سرم کارند اور ان معیدلانے سے کیوکرنے مکا سہے ؟ جس مس کوایس بات كالقين مذ بوكر فداسب كيد و يحصف اور شنف والاست اور مرجرك خبردكمة سند، دو این آب رفدای نافرمانی سے کیسے روک سکتاہے ؟ اس باست پر حب تم غور كروك، زم كمعلوم بوكا كرفيالات اوراخلاق اوراهال من إسلام کے رستے پر میلنے کے ملیے انسان میں جن معات کا ہونا ضروری ہے وہ صفا اس وقت یک پیدانہیں ہوسکتیں جب تک کر اس کر خدا کی صفات کا تھیکت ملم زہر۔ اور بیملم بھی من جان میسے کی مدیک نے رہے ، بنکراس کونیسین کے ساترول مين ببير ماما ماسيد تأكرانسان كادل أس كم مالف خيالات سيدادر اس کی زندگی اس علم سے خلاف علی کرنے سسے محفوظ رسبے اس کے بعد انسان کریم معلوم ہونا جاسسے گرفداکی مرضی کے مطب ابق ز زک بسرکرنے کامیح طریقے کیا ہے کس بات کرندا پیندکرتا ہے ، تاکہ اسے اختیار کیا ماستے۔ ادرکس بات کوندا مالیندر تاسید ، تاکه اس سے پرمبر کیا جا۔ اس فرض کے بلیے منروری ہے کرانسان کوخدائی قانون اور خدائی متابطہ سے يُرى دا تغيت بر- اس كمتعلق ده فيرايقين ركمنا بركري خدائى قاون ادخلل

صفابطہ ہے ، اور اِس کی بیروی سے خدا کی خشنو دی حاصل ہوسکتی ہے ۔ کیونکہ اگر اس کو سرے سے علم ہی نہ ہوتو وہ اطاعت کس چیز کی کرے گا ؟ اوراگر علم تربر لیکن پُرایقین نہ ہو ، یا دِل میں یہ خیال ہوکہ اس قانون اور اس صفابطہ کے سوا دو سراقانون اور صفابطہ بھی ورست ہوسکتا ہے ، تواس کی تھیک تھیک بیابندی کیسے کرسکتا ہے ؟

بجرانسان كريميم معلوم بونا جاسب كرفداك مرضى كفلات سيطين ادر اس سے بسندیے ہوستے ضابطہ کی اطاعت نرکرنے کا انجام کیا ہے اوراس کی فراں برداری کرنے کا انعام کیاہیے۔ اس غرض کے لیے صروری سے کہ اسے آخرت کی زندگی کا ، خداکی عدالت میں میش ہونے کا ، نافرانی کی سرایاتے كالاور فرمال برداري برانعام بالفياكا براعلم اوراتين بريج تنفص آخرت كى زندكى سے ناواتف سے وہ اطاعت اور نافرانی دونوں کرہے تیج سمجمت اسے ۔ اس کا خیال تربیہ ہے کہ آخریں اطاعت کرنے والااور نہ کرنے والادونوں برابری رہی گے، کیونکہ دو بزل خاک ہر جائیں گئے۔ بچیراً س سے کیو کرامید کی جاسکتی ہے کہ وُہ اطا<del>عت</del> كى يابنديان اور تكليفين برداشت كرنا قبول كرك كا، اور أن گنامول سي پرمبزرکر سے گاجن سے اس دنیا میں کوئی نقصان پینچنے کا اس کواندنشہ نہیں سبے ۔اسیسے عقید سب کر ساتھ انسان خدائی قانون کا کہی مطبع نہیں ہوسے تا۔ اسی طرح وہ تنخص بھی اطاعت میں ثابت قدم نہیں ہوسکتا ہیسے آخرت کی زیرگ

اور خدائی عذالت کی پیٹی کاعلم ترہے محرفیین نہیں۔اس میے کوئک اور تر ڈوکے ساتھ انسان کسی بات پرجم نہیں گئا تم ایک کام کو دل لگاکراس وقت کرسکے کے جب تم کوفیین بوکر یہ کام فقدان ہیں جب اور دوسرے کام سے پربیز کرنے میں بھی اسی وقت مستقل رہ سکتے ہوجب تحدیل پُرایقین ہوکہ یہ کام فقدان میں بھی اسی وقت مستقل رہ سکتے ہوجب تحدیل پُرایقین ہوکہ یہ کام اور نتیجہ سنتھ کے ایک سے ایجا میں کے انجام اور نتیجہ کاعلم ہرنا بھی صروری ہے۔ اور پیعلم ایسا ہونا چاہیے جونتین کی مریک پہنچاہراہو۔ اور پیعلم ایسا ہونا چاہیے جونتین کی مریک پہنچاہراہو۔ ایم ایک کافلان کی تعرفین

اورسك بان يس من جيزكوم سنع علم اورتقين سنع تعبيركيا سنداس كانام اليان سند اليان كمعنى ماسنے ادر ماسنے میں وتخص مداک ومدانيت اوراس فيحتيني صفات اوراس كم قازن ادراس كي فراو سرا كرمانيا جوادر دل مستدایش پرتیبین رکھتا ہو اس کومزمن مکتے ہیں۔ اور ایمان کا متیجہ يدسه كانسان مع يعنى نمعا كالمطيع وفرمان بردار برجامات ایمان کی اس فعربیت سیسے تم خود مجھ سیکتے ہوکہ ایمان کے بغیرکرئی انسان معلم نبیں ہرسکتا ۔ اسلام ادرایمان کا تعلق دہی سیے جر درخت کا تعلق ہجے ہے ہم تاسبے بیٹی سکے بیٹیر تو درخت پیراہی نہیں ہرتا البتہ ہوسکتا ہے کہ بیج مین یں بریاماستے مرزمین خواب ہرسنے کی وج سے ، یا آب وہوا اچھی نہ سلنے کی وج ستعد درخست ناقص شکلے۔ بانکل اسی طرح اگرکوئی تنخص سرست سے ایمان

ہی زرکمتا ہرتو یکسی طرح ممکن نہیں کہ وہ سلم" ہو۔العبتہ یہ منرود ممکن سے کرکسی شخص کے دل میں ایان ہو گر اپنے ارا دسے کی کمزوری یا ناتھی تعلیم و ترمیت اور بڑی شجست کے اڑسے وہ پورا اور پیکامسلم نہ ہو۔

ایان دراسلام کے لحاظ سے تمام انسانوں کے جیار درہے ہیں اور ان کا ایمان انفیں خدا کے احکام کا پُرا طبع اور ان کا ایمان انفیں خدا کے احکام کا پُرا طبع بنا دیتا ہے جس بات کو خدا نالیند کرتا ہے اس سے دہ اِس طرح بہتے ہیں بنادیتا ہے کرتے تاب کے خدالیندگی بیسے کرتی شخص دولت کو خدالیندگی ہے دہ اس کرا ہے شوق سے کرتے ہیں جیسے کرتی شخص دولت کا انے کے بیارت واس کرا ہے۔ یہ املی مقان ہیں ۔

جرایان تر رکتے ہیں گران کا ایان اِنا طاقتور نیں سے کو اِی اِی اِی اِن اِنا طاقتور نیں سے کو اِی اِی اِن اِرم ا طرح ندا کا فران بردار بنادے۔ یہ اگرچہ کمتر درجہ کے گوئی ہیں کیان ہمرا اُل مسلم ہیں۔ یہ اگر نافرانی کرتے ہیں تراہیے تر ہیں گاران کی میڈیٹ بھرم کی ہے باغی کی نہیں ہے۔ اس لیے کریہ باد فاق کی اوٹنا اس استے ہیں ادر اس کے قانون کوقانون تسلیم کرستے ہیں۔

مانتے ہیں ادر اس کے قانون کوقانون تسلیم کرستے ہیں۔

(ع) دوجوا میان نہیں رکھتے گر بطاہرا ہے عل کرستے ہیں جوندائی قانون

و دوجرایان نبیس ر کھتے گربطاہرائیے عمل کر تھی جندائی قافان کے مطابق نظراً تے ہیں۔ یہ دراصل باغی ہیں۔ ان کا ظاہری نیک عمل تعلیقیت میں نداکی اطاعت اور فرمال برداری نہیں ہے ، اس میں اس کا کھوامتبار

نیں۔ ان کی مثال ایسے شخص کی سے جرباد شاہ کر بادشاہ بنیں مانیا اور اس کے قانون کر قانون ہی نہیں تسلیم کرتا۔ بیٹنس اگر بغام البیاعل کرد ا ہوج قانون كے خلات نہ ہوتوتم بر نہيں كه سكتے كروہ بادشاه كا وفا دار اوراس كے قانون كا ببروسهداس كاشمار تومبرحال باغيول سي بس جوكار ووجوا بمان بھی نہیں رکھتے اور عمل کے لحاف سے بھی شرید اور برکا ہیں یدسب سے برتر درجہ کے لوگ ہیں ، کیونکہ یہ باعی معی ہی اور مفسد معی-انا فی طبقوں کی اس مقلم سے یہ بات ظاہر جوماتی سے کم ایمان ہی پر دراسل انسان کی کامیابی کا انتصار سے -اسلام خوا دو کالی بریا ناقص اس

ایان کے بیج سے پدا ہوتا ہے۔ جال ایان نہوگا و ال ایمان کی ملم کفر ہوگا ،جس کے ووسرے معنی خداسسے بغاوت سکے ہیں ،خواہ وہ برترورجہ کی بغادت ہو یا کم تر درجہ کی ۔

علم حاصل ہونے کا در بعیر املاعت سے لیے ایمان کی ضرورت وٹم کومعلوم ہوگئی۔ اب سوال یہ ہے کہ خداکی صفات اور اس کے بہندیدہ قانون اور آخرت کی زندگی سکتھی صيح علم جس يرتيبن كيا جاسيكي سندريد سيد مامل برسكتاب بیدیم بان کر سیکے ہیں کہ کا تنات میں ہرطرت خداکی کار تھری سے آثار بھیلے برکے ہیں ، جواس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہاس کارخانے کو ایک

بى كار كرسف بتاياسيد اوروبى اس كرميلار باسبد - إن آثار مي الدتعال كى تمام صفات کے جلوے نظراتے ہیں۔اس کی مکت ، اس کا علم ، اس کی قدرت، اس کارجم ، اس کی پردردگاری ، اس کا قبر ، غرمش کوئ سے صفت سہے جس کی شان اس کے کاموں میں نمایاں نہیں۔ ہے۔ حمرانسان کی مقل اوراس کی قابلیت سنے ان چیروں سکے و سیکھنے اور سمجھنے میں اکٹرغلطی کی سہے۔ بیسب آ اُراکھوں کے سامنے موجود ہیں اور ان کے باوجود کسی نے کہا خدا دو ہیں اور کسی نے کہا کرتین میں کسی سفے سیے شارخدا ان سلیے کسی سنے خدائی سے گرسے کوسے كردسيداوركها ايك بارش كافعانه ، ايك برواكا فداسيد ، ايك آك كافدا ہے ، غرض ایک ایک قرت کے الگ الگ خدا ہیں ادر ایک خدا ان سک سردارسہے۔اس طرح خداکی ذات وصفات کر سمجھنے میں اڑگوں کی عقل نے بهت دحو کے کھاستے ہیں جن کی تعصیل کا بہاں موقع نہیں۔ اخرت كى زندكى كم متعلق بعى اوكول سنه بست سع غلط خيالات قائم ي کسی نے کما کہ انسان مرکزمتی ہومائے گا ، پیمراس کے بعد کرتی زندگی نہیں ۔ كسىسنے كها كر انسال بار بار اسى دينايس جنمسلے گا اور اسينے اعمال ك

منرا یا جزا پاسنے گا۔ فعاکی مرضی سے مطابق زندگی بسرکرنے سے سیے جس قانون کی پابندی ضروری سنے اس کو توخود اپنی عقل سے بنا آبا اور بھی زیادہ شکل سنے۔

ا مرانسان بهت صحیع عقل رکھتا ہواوراس کی علمی قابلتیت نہایت اعلیٰ درجہ کی ہر، تنب بھی سالیا سال کے تجرب اور خور وخوض کے مبعددہ تمسی مد نکسان ہاو<sup>ں</sup> كے متعلق رائے قائم كرسكے گا اور مجير بھى اس كو كامل بقين نه ہر گا كراس نے پُرما نږراحق معلوم کرلیا ہے۔ اگر چیملم او معقل کا برراامتحان تر اِسی طرح برسکتا تھے۔ کہ انسان کو بغیر کسی بدایت کے حصور دیاجاتا - بھر جر کرک اپنی کوششش اور فاملیت سے حق اورد اقت يمك بيني جاتے ، وہي كامياب برت اورجرند يسنيتے وہ فاكام بيتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپے بندوں کو ایسے سخت امتحان میں نہیں ڈالا۔ اس نے ابنی مربانی سے خود انساز س می بین ایسے انسان بدا کے جن کراہنی صفات کا سيحيح علم ديابه وه طرلقيه بهي تباياجس مسه انسان دنيايس خدا كي مرمني كم مطالق رندگي بسر کرسکتا ہے۔ اخرت کی زندگی کے متعلق مجی واتفیت بخشی۔ اور ان کو مبرات کی کر دوسرے انسانوں کر بیعلم بہنچادیں۔ یہ اللہ کے بیمبر میں بحس ذریعہ سسے خدا ف ان كوعلم ديا ب اس كانام وحى ب اورس كتاب على ان كويه علم دیا ہے اس کو انٹرک کتاب اورانٹر کاکلام کتے ہیں۔ اب انسان کی عقل اور اس کی قابلیت کاامتحان اس میں ہے کہ وہ بیغیبر کی پاک زندگی کو دیکھنے اور اس کی اعلی تعلیم پرغور کرنے کے بعد اس پر ایمان لا تاسیے یانہیں ۔ اگر وہ حق تناس اورح برست ہے توسی بات اور سیے انسان کی تعلیم کو مان کے کا او رامتحان میں کامیاب ہو مبائے گا۔ اور آگراس نے نہ مانا توانکار سے معنی

یمی ہوں گے کراس نے تی ادرصداقت کو سمجھنے ادر قبول کرنے کی صداحیّت کھو دی ہے۔ یہ انکار اس کوامتحان بیں ناکام کر دے گا ، اور خدا اور اس کے قانون ادر آخرت کی زندگی کے متعلق وہ کہجی کرئی میسے علم صاصل نہ کر سکے گا۔ ایمان بالغیب

د كميو، جب تم كوكسى چيز كاعلم حاصل نييس برتا ترتم علم ر كھنے دليے كوتات كرسقے ہوا دراس كى برايت پرعمل كرتے ہو۔ تم بميار ہوستے ہوتوخود اپياعلاج نبيس كركيت بكرداكش باس ماست بر- داكشركاسنديافته ببونا ،اس كالجربه كاربوا. اس کے انخدسے بہت سے مرتبیوں کا شفایاب ہونا ، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے تم ایمان سے آستے ہو کہ تھا رہے علاج سے سہومی لیا قست کی صرورت سبے وہ اِس ڈاکٹریس مرجودسہے۔ اِسی ایان کی بناپر وہ جس دوا کو جس طریقی سسے استعال کرسنے کی برایت کر تلسب اس کرتم استعال کرستے ہواور جس چیزسسے پرہیز کا محم دیتا سہے ، اس سے پر ہیز کرتے ہوں اسی طرح قان کے معاملہ میں تم وکیل برامیان لاستے ہواور اس کی اطاعت کرتے ہو تعلیم کے مستلمين استاد برايان لاسته برادر جركجد والمحيس بتاتاب اس كرماسنة سيط جاست بهر بمعين كهين جانا هو ادر راسة معلوم مذ بهوتوكسي وانقف كار يراميان لاتي برواورجرداسته وه محبب بها مآسب اسى برسطت بروغرض دنيا كم مرموا ملدمي تمركو واتغيت اورعلم مامسل كرسنه كمهيك سيكسى جاسننے ولسائے آدمی پر ايمان لانا پڑتا ہے

ادراس کی اطاعت کرنے پرتم مجورہوتے ہو۔ اسی کا نام ایمان بالغیب ہے۔ ايان بالغيب كم معنى يه بي كرج كجيم كم معلوم نبيس اس كاعلم تم مانف والے سے ماصل کرو اوراس پرلقین کرلو۔ خداوند تعالی کی ذات وصفات سے تم واقف نہیں ہو۔ تم کولیم معلوم نہیں کہ اس کے فرستے اس کے محکم کے ماتحت تمام علم كاكام كررسيدي ادرتم كوبرطرف سي كهيرب برست بي يتم كوير بجى خبريس كر خداكى مرضى كے مطابق زندگی بسر كرنے كاطرافيد كيا ہے ۔ تم كو آخرت كى زندگى كابهى مجيح مال معلوم نهيس - ان مسب باتوں كاعلم تم كوايك اليسے السان سسسے ماصل بوتاب اسب مسداقت ، راست بازی ، خداترسی ، نهایت باک زندگی اورنهايت مكيانه باتون كود كيدكرتم تسليم كرسية بوكروه جوكيد كماسيه، سي كتاب اوراس کی سب باتیں بقین لانے کے قابل ہیں۔ سی ایمان بالغیب ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اوراس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان بالغیب صفرری يه كيو كم يغير كم سواكسي اور ذرابعه سيدتم كوميح علم حاصل بوندي سكتا او ميح علم کے بغیرتم اسلام کے طریقہ پر شکیک تھیک جل نہیں سکتے۔

(ابترا)

Seeming!

سینمبری کی تقیقت مینیبری بچاپ مینیبری افات پینمبری ایمان لانے کی ضرورت مینیبری کی مختصر ماریخ بحضرت محرصلی الشرطید وسلم کی نبوت و الآل نبوت محری کا نبوت خیم نبوت نیم نبوت و لال پچھلے باب میں تم کو تین باتیں بتائی گئی ہیں : ایک یہ کہ خداکی اطاعت کے لیے خداکی ذات وصفات اور اس کے پندیدہ طریقے اور آخرت کی جزا و سزا کے متعلق ضیح علم کی ضرورت ہے ۔ اور یہ علم ایسا برنا چاہیے کرمیں پرتم کو یقین کا مل بعنی ایمان حاصل ہو۔ ورسے یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو استے سخت استحان میں منیں ڈالا ہے ورسے یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو استے سخت استحان میں منیں ڈالا ہے

که ده خود این کوشش سے بینم مامس کریے بلکراس نے خود انسانوں ہی بیس بسن رگزیرہ بندوں (معین پینے بڑں) کو دی کے ذریعہ سے پیلم عطاکیا اور ان کو حکم دیا که دوسرے بندول کک اس علم کومینجادیں۔ تسرے یہ کرعام انسانوں پراب صوف اتنی ذمر داری سنے کر وہدا کے سچے بیٹر و کر میجانیں جب ان کرمعلوم ہرمائے کہ فلان محص حقیقت میں مدا کا سیایینیسه، تران کافرض می کرم مجدده تعلیم دسے اس پرایان لائیں اور حرکمی وہ مکم دے اس کوسلیم کریں اور جس طریقیہ پروہ جیلے اس کی پیروی کریں۔ اب سب سے پہلے ہم معین یہ بتا ما جا ہے ہیں کر پنجیری کی عنیقت کیا ہے اور بغیروں کرمیجانے کی صورت کیا ہے۔ ببغميري كي حقيقت تم دیکھتے ہوکہ دنیا میں انسان کوجن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے الندفي ان سب كانتظام خود بى كرديا ب يجرجب بيا جومات تود كميوكمنا

اند نے ان سب کا تظام حودہی کردیا ہے۔ بیر جب پہلا ہو اسے کردیا ہے۔ اس کا دیا ہے کہ بیا ہو اس کا دیا ہے ہے جا جا آگا ہے۔ دیکھنے کے بیا ہے انھیں اسنے کے لیے انھیں اسنے کے لیے کان ، سو جھنے اور سانس سیلنے سکے بیانے انک ، محسول کرنے کے لیے سارے می کام کرنے کے لیے مارے می کام کرنے کے لیے باقل ، کام کرنے کے لیے باقل ، کام کرنے کے لیے باقل ، کام کرنے کے لیے باقے ، سرچنے کے لیے دماغ اور ایسی ہی باتھاد دو سری چیزی جو پہلے ہے اس کے عبور شدہ میں بیسے کے رکھودی کی سب صور تر ل کا کا ظرکے اس کے عبور شدہ ہے میں بیسے کر دکھودی کی سب صور تر ل کا کا ظرکے اس کے عبور شدہ ہے میں بیسے کر دکھودی کی سب صور تر ل کا کا ظرکے اس کے عبور شدہ ہے میں بیسے کر دکھودی

اس کے بعدادر آگے بڑھو۔ دنیا ہیں کام کرنے کے بیے بہتی قابلیّتوں کی ضرورت ہے دہ سب انسان کو دی گئی ہیں جہانی قرت ،عقل ہجو برجہ گیائی ادرائیں ہی بہت می قابلیّتیں تقوش یا بہت ہرانسان ہی موجو دہیں۔ لیکن میاں اللہ تعالی نے جمیب انتظام کیا ہے۔ ساری قابلیّتیں سب انسانوں کو کیساں نہیں دیں۔ اگراہیا ہوتا قوکوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا۔ نہ کوئی کسی کی پروا کرا۔ اس لیے اللہ نے تمام انسانوں کی مجوعی ضرور توں کے لیاف سے سب قابلیت یہ یہ اور دوسرے کو دوسری قابلیت ۔ تم دیکھتے ہوکہ بعض کرا جبانی محت کی قیمی اور دوسرے کو دوسری قابلیت ۔ تم دیکھتے ہوکہ بعض کرا جبانی محت کی قیمی دوسروں سے زیادہ کے کرا تھے ہیں۔ بعض کرا میں ماص مہنر یا پہیر کی کہ دوسروں سے زیادہ کے کرا تھے ہیں۔ بعض کرا میں کسی خاص مہنر یا پہیر کی کہ دوسروں سے زیادہ کے کرا تھے ہیں۔ بعض کرا میں کسی خاص مہنر یا پہیر کی

پدائش قابلیت ہوتی ہے جس سے دوسرے محردم ہوتے ہیں۔ اور عن الركال میں دہانت اور عمل کی قرمت و دسروں سے زیادہ ہوتی ہے یعبن پدائشی سیرمالاً برستے ہیں بعض میں مرانی کی خاص قابلیت ہرتی سے بعض تعریر کی غیر معولی قت کے کرپیا ہمستے ہیں بعض میں انشا پر دازی کا فطری ملکہ ہرتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ببیا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ریاصنی میں خوب لڑتا ہے جتی کہ اس فن کے يست برسي يجيده سوالات اس طرح على كرديبات كرود سرول سكردين إل يك ننيس بينجة - ايك دومراتنخص ايسا هو تاسب جعجيب عجيب چنريس إيجادكرة سبے ادراس کی ایجادوں کود کی کرنیاد نگ رہ ماتی سبے۔ ایک اور تخص ایسا ب نظیرقانونی و ماغ کے کرآ ما سے کرقان کے جوشکتے برسوں خور کرنے سکے بعد بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتے ، اس کی نظرخود بخود ان بہ بہنچ ماتی ہے۔ یہ خداکی دین سے کوئی شخص اسینے اندرخود یہ قابلیتیں پیدائیں کرسکتا ۔ ر تعلیم و تربیت سسے پرچنریں پیدا ہوتی ہیں۔ درامس یہ پیدائشی قابلیتیں ہیں اور ضدالبني حكمت سيحس كرجرقا بليت جابها سب عطا كرديها سبء فداکی اس مشتش پر بھی خور کر دیکے تو تم کومعلوم ہو گا کہ انسانی تر تن سکے لیے جن قابيتول كى صرورت زياده برتى سبد، وه زياده انسانول مي بيداكي ماتي ہیں اور جن کی صنرور مت جس قدر کم ہوتی ہے ، وہ اسی قدر کم آدمیوں میں پیدا ک ماتی ہیں۔ سیاہی سبت پیدا ہوئے ہیں۔ کسان اور بڑھنی اور لوہار اور ایسے ہی دوسرے کاموں نے آدمی کشرت سے پدا ہوتے ہیں۔ گرطمی و وانی قرتیں ر والے اور میاست اور سپر سالاری کی قابلتینیں رکھنے والے کم پدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اور بھی زیادہ کم باب ہوتے ہیں جرکسی خاص فن میں غیر عمولی قابلیت کے ماکک ہرں کی وکمہ ان کے کارنامے صدیوں کے لیے انسانوں کو اپنے ہیںے ماہرفن کی صرورت سے سبے نیاز کر ویتے ہیں۔

اب سوچاچاہیے کہ دنیامیں انسانی زندگی کوکامیاب بنانے کے سلے سر ىپى ايك منرورت ترنيس بين كرانسانول ميں انجيئتر؛ ريامنى دان ، ماننسان قانون دان ،سیاست کے ماہر معاشیات کے باکمال اور متعن بیشوں کی ما بلیت رکھنے والے لوگ ہی پیدا ہوں ان سب سے بڑھ کرایک اور منرور معی ترسید اوروه به که کوئی ایسا بروجوانسان کوغیدا کا داسته بتاسید. دوسرسد لوگ ترمرت يرتك في المصير كراس دنيا ميں انسان كے بيلے كياستے اوراس كو كس كس طرح برتاما سكتاسيد م كركوني يربتلن والامبي توجونا ما سبيد كرانسان خودکس کے بیے ہے ، اورانسان کر دنیا میں یہ سب سامان کس نے دیا ہے؟ ادرائس دسینے ولید کی مرضی سیے ناکرانسان اسی سےمعابی دنیایس زمرگی بر كه كي اور وائى كاميابى ماصل كرسے - يه انسان كى اصلى اور مسب سے بڑى ضردرت سے۔ اور متل یہ مانے سے انکار کرتی سے کر جس خدا سے ہماری ہی تی مصحيوتي منورون كودراكسف كانتفاع كياسي أس ف السي الم منرورت

کوپُراکرنے سے خلات برتی ہوگی۔ نہیں ایسام رگر نہیں ہے۔ فدانے جس طرح

ایک ایک بہر اور ایک ایک علم وفن کی فاص قابلیت رکھنے ولئے انسان پید ا

سکے ہیں، اسی طرح الیسے انسان بھی پیدا کیے ہیں جن میں خود فداسکے پہچا ہے کہ

اعلیٰ قابلیت متی۔ اس نے ان کو دین اور اخلاق اور شریعیت کاعلم اپنے پاس

سے علی کیا ، اور ان کواس فدمت پر مقرر کیا کہ دو مرسے لوگوں کو اِن چیزوں کھیلیم

دیں۔ میں وہ لوگ ہیں جن کو جاری زبان ہیں نبی یارشول یا بیغیر کیا جا آہے۔

پیمبرگی میجان جس طرح دوسرے علوم وفنون کے باکمال لاگ ایک فاص قسم کا ذہن ادرایک نیاس قسم کی طبیعت سے کر پیدا ہوتے ہیں ، اسی طرح بینیبر بھی ایکس فاص قسم کی طبیعت سے کر آتے ہیں ۔

ایک پیدائشی شاعراکلام سُنتے ہی ہم کرمعلوم ہرجا آسے کریہ شاعری کی فاص قابیت کے پیدائشی شاعراکلام سُنتے ہی ہم کرمعلوم ہرجا آسے کرپیدا ہڑا ہے کیونکہ دُوسے لوگ خواہ کتنی ہی کرششش کریں ویساشعر نہیں کہ سسکتے۔ اسی طرح ایک پیدائشی مقرّر ، ایک پیدائشی انٹی ایڈر بھی اسپنے کارناموں سے صاف بہجاں ہا جا آسے کیونکہ ان میں ستے ہرایک اسپنے کام میں غیرمولی قابلیت کا افہاد کرتا جا آسے کیونکہ ان میں ستے ہرایک اسپنے کام میں غیرمولی قابلیت کا افہاد کرتا ہے جود وسرول میں نہیں ہوتی ۔ ایسا ہی حالی بغیر کا بھی سہے۔ اس کے ذہن میں وہ باتیں آتی میں جو دوسر سے لوگول کے دہم وگان میں بھی نہیں ہوتیں۔ وہ

اليهيد مضامين ببان كرتا بيه جواس كي سواكرني ووسرا انسان بيان نبيس كرسكتال کی نظرانسی باریک باترال بهک خود بخود نهینج جاتی ہے ، جن بهک دوسروں کی نظر برسوں کے غور وفکر کے بعد بھی نہیں ہینجتی ۔ وہ جرکھد کہتا ہے ہماری عمل اس کر تبول کرتی ہے ، ہارا دل گراہی دیتا ہے کو ضرور ایسا ہی ہرنا ماسیے ، دنیا کے تجرابت اور کائنات کے مشاہروں سے اس کی ایک ایک بات سی ثابت ہوتی ہے۔ نکین اگریم خود وسی بات کہنا جا ہیں ترہنیں کہ سکتے۔ پیراس کی طبیعت الیبی پاکنره موتی ہے کہ وہ ہرمعامل میں متیا ، سیدها اورشریفیا نہ طریقیہ امنتیارکر اسپے۔ وہمی كرئى غلط بات نهيس كها - كوئى تراكام نهيس كرمّا - مهيشه نيكي اورصداقت كي تعليم دينا ؟ اور ج کھے دوسروں سے کہاہے اس پرخود عمل کرکے دکھا آسہے - اس کی زندگی میں کوئی الیبی مثال نہیں ملتی کروہ جو تھے۔کھے اس کے خلاف عمل کرسے ۔ اس کے قول یاعمل میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہم تی۔ وہ دوسروں کے تعلے کی خاطرخود نقصان الما تأسيح اور اسينے بجلے سے ليے سي كانقصان نيں كرتا۔ اس كى ارى زندگى سيائى، شرافت ، ياكىلىنىتى ، بلندخيالى اوراعلى درجدكى انسانىيت كانمۇنېرتى ہے جس میں ڈھونڈنے سے بھی کرئی عیب نظر نہیں آتا - انعی چیزوں کو دیکھ کرصا يهجان لياما ماسي كريتخص فداكا سجابيغمري ببغمبركي اطاعت جب يمعلم موجائ كرفلال شخص فدا كالتجابي فبرسي تعالى كي بات

ماننا، اس کی اطاعت کرنا ادر اس کے طریقیر کی پیروی کرناضروری ہے۔ یہ بات بانكل ضلات عقل بيه كرتم أيك شخص كوسيم يسليم كروا ورمعيراس كى بات بعي نه مانو-اس میے کہ بنیسلیم کرنے کے عنی یہ ہیں کتم نے مان لیا کا دہ جر کھید کہ رہاہے خدا کی طرف سے کہ رہاہے اور جر کچھ کررہا ہے خداکی مرضی کے مطابق کررہاہے۔اب تم جرمجهاس کے قلاف کو سکے یا کروسکے وہ خداسکے خلاف ہرگا۔ اور جربات خدا کے خلاف ہر دو میں جی اس ہوسکتی۔ الذاکسی کو پیٹیسلیم کرنے سے یہ بات خود بو لازم ہوماتی سیے کہ اس کی بات کو سیے بیون وجرا مان لیا جائے اور اس سے حکم کے آملے سرخبر کا دیا جائے ، خواہ اس کی حکمت اور اس کا فائدہ تعماری سمجھ میں آسے یا نہ آسے ۔ جو بات بنمبر کی طرف ہے سبے ، اس کابینمبر کی طرف سے ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بخی ہے اور تمام صلحیں اور کمتیں اس میں مرجود میں اگر تھاری مجھ میں کسی بات کی صلحت نہیں تی ، تراس کے تعنی یہ میں میں کرایں بات میں کوئی خرابی ہے بکراس کے معنی پیری کے خودتھاری سجمد میں کوئی خوالی سے۔

جوشخص کسی فن کا ماہر نہیں ہے ظاہر سب وہ کسی فن کی باریمیوں کو نہیں سمجھ سکتا ۔ لیکن وہ کتنا ہے وقوت ہوگا اگروہ ماہر فن کی بات کو محض اس وجسے نہ مانے کہ اس کی سمجھ میں اس کے مرکام میں اس کے مانے کہ اس کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی ۔ دیکھ و دنیا کے ہرکام میں اس کے ماہر کی منہ ورت ہرتی سبے اور ماہر کی طرف رفع کے لعد اس پر اور الجرو

كيا جا آسب ادراس كے كام ميں وخل نہيں ديا جا آ -كيوں كرسب لوك سيكاموں کے ماہزیں ہر سکتے اور مذرنیا بھرکی تمام چیزوں کو مجھ سکتے ہیں تمیں اپنی تمام عمل ادر برشیاری صرف اس بات میں صرف کرنی میا ہے کہ ایک بہترین البرفن کونواک<sup>ت</sup> کرو جب سی کے تعلق تھیں تقیین ہوجائے کہ وہ بہترین ماہرفن ہے تراس پڑم کو کامل مجروسہ کرنا جا ہیں ، بھراس کے کاموں میں وفعل دینا اور ایک ایک بات کے متعلق میر کمنا کہ پہلے میں سمجھادو ورنہ ہم نہ مانیں سمے اعقلمندی میں بلکرسارسر ہے وق نی ہے کسی وکیل کو قدر سپرو کرسنے کے بعدتم ایسی جنیں کرو مے تروہ میں اسینے و نرسین کال دسے کا کسی واکٹرسے تم اس کی ایک ایک برایت بر ولیل برجیو گے تر وہ تھارا ملاج تجیوٹر دیے گا۔ ایسا ہی معاملہ مرسب کا بھی ہے تم كرفدا كاعلم حاصل كرف كصفرورت سبع رتم يربانها بياست بركر فعراكي موسي سك مطابق زند کی بسرکرنے کا طراقے کیا سے ہمھارسے پاس فرد ان چیزوں سے معلوم كرف كاكوئى ذريع نبيس ب - اب تعادا فرض ب كرندا كم يتي يغير كي الاش كروراس لاش بي تم كونهايت بوشياري ادر تمجد برحبه سي كام لينا چاه بيت كيونكم الركسي غلط آدمي كوتم في بني سمجمد ليا توده مفيس غلط السسة ير لكا دسيه كالمركم جب معیں خوب جائے ٹر ال کرنے کے بعد بیلین موجا سے کے فلاں شخص ضدا کا سیاپنیرسنے تواس برتم کوروا اعتاد کرناچاہیے اور اس کے سرحکم کی اطاعیت کمونی میاسید.

يغبر ورايان لانے كى ضرورت

حب مقين معلوم بركيا كراسلام كاسجا اورسيدها راسته وسي سيدج خداك ون سے ندا کابینی بربائے ، توبہ بات تم خود مجھ سکتے ہو کرمینی برایان لانا اور اس کی اطاعت ادرمیردی کرناتمام انسانوں کے سیصفردری سیجادر چھنے میٹیمبر كے طربیقے وجھیور كرخود اپنى عقل سے كرئى طربقه نكالياسى دوليتينا كمراه ہے۔ اس معامل می لوک عجبیب عجبیب علطیال کرتے ہیں بعبش لوگ اسیسے ہیں ج بيغبري صداقت كتسليم كريتي ، ممرنهاس پرايان لاستے بيں نهاس كى پيري قبول کرستے ہیں۔ بیصرف کا فربی نہیں امتی بھی ہیں۔ کیو تکر پنی*پر کوستیا پینیپر*اننے کے بعداس کی بیردی نہ کرنے سے معنی پیٹیں کہ آدمی جان او مجد کر حبوس کی بروی کرے۔ فاہر ہے کہ اس سے بڑھ کو کوئی مانت نہیں ہوسکتی۔ بعض وک کہتے میں کہ بمیں بنی بری پیروی کرائے کی صرورت ہی نہیں۔ ہم خرداپنی عقل سے ش کاراستہ معلوم کرلیں سکے۔ بیمی سخت ملطی سہے۔ تم نے ریامنی بڑھی ہے اورتم بہ جانتے ہو کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ کک میدھا خطعرف ایک ہی ہوسکتا ہے ، اس کے سواجتے بھی خط کھینے جائیں گے وہ سب یا ترمیر سے ہوں سے یا اس دوسر سے نقطے نک مدہبی سے -الیبی كيفيت حق بحر داست كى بمى سب حس كواسلام كى زبان مي مراطر تعيم دمينى

میدهاداسته) کهاجاماً سبے۔ یہ داستدانسان سے شروع ہوکرخدا تکب جا تاسیے۔

ادر ریامنی کے اسی قامدہ کے مطابق بریمی ایک ہی داستہ برسکتا سے داس کے مواسفنے راستے بمی ہوں سے یا ترسب ٹیٹرسے ہوں کے یا فدا کے انہا کے اب خور کرو کر جرمیدها راسته سه وه ترمینیر سنے بتادیا ، اوراس کے سواکرتی وسرا راسته مراطب تعتیم سبے ہی نہیں ۔ اس راستہ کو مجھوڑ کرج شخص خود کوئی راستہ تلکشس كرسه كااس كودومورتوں ميں سينے كوئى ايك مورت صرور بيش آئے گی۔ يا تر اس كوندا تك بينين كاكوئي راسته ملے كا ہى نبيس يا اگر طابعي توبيعت ميسير كاراسة ہوگا ،خطب تقیم نہ ہر کا بلاخط منحنی ہوگا۔ سلی صورت میں تر اس کی تباہی ظاہرے ر دو سری صورت تواس سے بھی حافت ہوستے میں شکسے نئیں کیا جاسکتا۔ ایکس سیطفل جا ذریعی ایک مگرست دوسری مگر مبانے سکے سلیے خطائخی کو چور کرخطستنیم ہی کوانتیار کرتا ہے۔ پیراس انسان کوتم کیا کمو سخیص کو ندا کا ایک نیک بندہ سیدها راستہ بتائے اور وہ سکے کرنتیں ئیں تیرے بتائے ہوستے راستے پرہنیں جلوں کا بلکنود ٹیٹرسے داستوں پر بھٹک بھٹکا کرمنزلصور مَلَاشَ كُرُونُ كُاء

یه تروه بات سهم جوسرسری نظری مشخص مجدستاسه دلین اگرتم زیاده خورکرسکه دکیموسک ترتمین معلوم برگا بوشخص مبنیر پرایان لا نے سسے انکارکر تاسب اس کو خدا تک بہنچنے کا کوئی داسته نہیں مل سکتا ، نه بیرها نہ سیا اس کی دج یہ سبے کرچشخص سینے آدمی کی بات ماسنے سے انکارکر تاسیاس

كردماخ مي منرود كوئى اليي خوابى بوكي س كرمبب سد دوسيانى سدمند موثما ہے۔ یا تراس می مجمد رجمہ ناقص ہوگی ، یا اس کے دل میں محبر ہوگا ، یا اس کی طبیعت ایسی نیرهی جرگی که وه نیکی اور صداقت کی باتران کو قبول کرنے پر آماده ہی نہ ہوگی ، یا وہ باب واواکی اندھی تعلید میں گرفتار ہوگا اور جرفلط باتیں سم کے طورسے بیلے سے چلی آتی ہیں ان کے خلاف کسی بات کو ماننے پر تیار نہ ہوگا، ما وه ابنی خوابشات کا بنده بوگا اور مغیر کی تعلیم کرماننے سے اس لیے انکارکرے کا استح ان لینے کے بعد گناہوں اور نامائز باتر س کی آزادی باقی نئیں رہتی۔ میتمام امیاب البیے میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک سبب می سی من موجود نه بخراس كرخلاكا داسته مناخيرمكن سبے - اور اكر كوئى سبب بھى موجُرد نہ ہو توبيانگان ے كرايك سي ،غير تنعقب اورنيك آدى ايك سيح يغيرى تعليم تبول کسنے سے انکادکر دسے ۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بغیر زواکی طرف سے جیجا ہما ہوتاہے اور فداہی کا یمکم ہے کہ اس پر ایمان لاؤادراس کی اطاعت کرو۔ اب جو کوئی بغیر پر ایمان نبیں لا آ وہ فدا کے فلاف بغادت کرتاہے۔ وکھیو، تم جس معطنت کی رعیت ہراس کی طرف سے جرحاکم بھی تقریبرگا ہمیں اُس کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کر حاکم تسلیم کرنے سے اٹکار کروسے قر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تم نے خود معطنت کے فلاف بغادت کی ہے۔ سلطنت کوماننا اوراس کے مقرر کیے ہوئے عالم کونہ ماننا دونوں بالکائت کے باتیں ہیں۔ ایسی ہی مثال فدا اوراس کے بینج ہوئے بغیر کی بھی ہے۔ خدا تمام انسانوں کا تینے بی ارشاہ ہے ۔ خدا تمام انسانوں کا تینے بی ارشاہ ہے ۔ خبر شخص کو اس نے انسان کی ہایت کے بیلے بھی جوادر جب کی اطاعت کا حکم دیا ہو ، ہرانسان کا فرض ہے کراس کر بغیر تبلیم کرے اور ہردو سری چیز کی بیروی چور کر صرف اسی کی بیروی افتیار کرے ۔ اس کے میڈوری افتیار کرے ۔ اس سے مُنہ مورنے والا ہم مال کا فرہ ہے خواہ وہ فدا کو مانتا ہویا نہ مانتا ہو۔

میری کی محتصر مال کا فرہ ہے خواہ وہ فدا کو مانتا ہویا نہ مانتا ہو۔

میری کی محتصر مال کا فرہ ہے خواہ وہ فدا کو مانتا ہویا نہ مانتا ہو۔

میری کی محتصر مالی کا فرہ ہے خواہ وہ فدا کو مانتا ہویا نہ مانتا ہو۔

اب ہم تم کوبتائے ہیں کہ نوع انسانی میں بیغیبری کاسلسکمس طرح شروع ہُوا اور کس طرح ترقی کرتے کرتے ایک آخری اورسب سے بڑسے پنجیبر پرختم مجوا تم نے منا ہوگا کہ اللہ تعالی نے سب سے بیلے ایک انسان کو پدا کیا بھر اسی انسان سے اس کاجوڑا پداکیا ادر اس جوڑے کی نسل ملائی، جوسبے شمار مديوں ميں بھيلتے بھيلتے تمام رُوئے زمين پرجھاگئی۔ دنيا بي منتے انسان مي بدا ہوستے ہیں وہ سب اُسی ایک جڑسے کی اولاد ہیں۔ تمام قرموں کی مذہبی اور تاریخی روایات متفق میں کہ نوع انسانی کی ابتدا ایک ہی انسان سے ہوئی سہے۔ سائنس كى تحقيقات سے بھی ثابت نہیں ہُوا كە زمین كے متعنصر صور میں الک الگ انسان بنائے سکتے ہتھے ، بلکرمائنس کے اکٹرعلماریمی ہیں قیاس کرتے ہیں کر پیلے ایک ہی انسان بدائراہرگا ،اورانسان کی موجدہ سنل دنیایں جا لکیں

می یائی ماتی ہے اسی ایک شخص کی اولاد ہے۔ ہماری زبان میں اسس سیلے انسان کو آدم کتے ہیں۔ اسی سے لفظ ر المردي المال كالم معنى ب الشرقبالي في سب من به المعنى المرتبالي المعنى المرتبالي المعنى المرتبالي المعنى الم ادم بی کربنایا، اوران کومکم دیا که وه اپنی اولاد کواسلام کی تعلیم دیں ، بعنی ان کریہ بائیں کرتھارا اورتمام دنیا کا خدا ایک ہے۔ اسی کی تم عبادت کرد۔ اسی سکے آ کے سرحبکاؤ۔ اسی سے مدد ماحمواوراسی کی مرضی سے مطابق دنیا میں نکی اور انسان ک زندگی بسرکرون ایم ایساکرد محد ترتم کواچها انعام مدی کا ادر اگراس ی اطاعت سے مُنہ موڑو کے توبی منزایا دیمے۔ صرت آدم کی اولادمی جراگ ایجے تقے وہ اپنے باب کے بتائے ہو سیسے رستے پر جلتے رہے ، گرجادک فرسے سے انھوں سے اُسے مجود دیا۔ رفته رفته برتم کی بُرائیاں پیدا ہوگئیں کمی نے سُورے اور جاند اور تارول کو پُوجنا شروع كرديا يمسى في ورخول اورجافرون اور دريا وّل كي يمنس شوع كردى. كسى في خيال كي كرموا اورياني اور أك اور سجاري و تندر ستى اور قدرت كي ومري نعتن ارقوں کے خدا الگ الگ ہیں ، ہرایک کی پرستش کرنی جا ہیے تاکم سب نوش برکهم پرمهربان برل راسی طرح جمالت کی دجهست مشرک ادر بُت پرستی کی بست سی صورتیں پیدا ہوگئیں جن سے مبسیوں خرمب کل آسے يه ده زمار تعام كم صنرت آدم كي نسل دنيا كے منتف حسول مي ميل مي متى -

منتف قوی بن گئی تین مرقام نے اپنا ایک نیا ذہب بنا یا تھا اور ہرا کہ کہ رہیں الگ تعتبی - مواد مرا کہ کہ کا مقدم الگ تعتبی - فعالو میٹو نے کے ساتھ لڑگ اُس قانون کو بھی میٹول گئے ہے جو حضر رہ اُری میں اولاد کو سکھا یا تھا - لوگوں نے خود اپنی خواہشات کی پیروی شرع کودی ہرقام کے جا بلا نہ خیالات پھیلے ۔ اچھے اور بُرے ہرقام کی بیری سیلے اربہت کی تیزیس انجی مجمد کی گئیں - اور بہت کی تیزیس انجی مجمد کی گئیں - اور بہت سی بُری چیزیس انجی مجمد کی گئیں - اور بہت سی انجی چیزوں کو بُرا میٹیرالیا گیا ۔

اب الندتعالى سف مرقم يس يغير بين شروع كي والرل كواسي اسلام كتعليم دسينے مطحب كى تعليم اول اول صنرت آدم سفے إنسانوں كو دى تتى - ان بیغبرول نے اپنی اپنی قرموں کو بھولا ہُوا میں یاد دلایا ، انفیں ایک ندای پرس محمانی، شرک اور بنت پرستی سے روکا، جابانہ زموں کو قرار نداکی مرضی کے مطابی زندگی بسرکرسنے کا طریقے بتایا اور صیح قرانین بتاکران کی پیروی کی ہدایت کی مِندوستان، مِبِين ، عواق ، ايران ، مصر، افرنقير ، يورب ، غرض ونيا كاكرني مك اليانسي ہے جاں خداکی حرف سے اس کے سیے پنیررز آئے ہرں ۔ ان ب كاندبهب ايك بي متما اور وه يبي مرمب متماجس كرم ابني زبان مي اسلام مِن - البَّتَهُ تعليم كے طریقے اور زندگی كے قرانین ذراعتف منے۔ ہرقرم میں

ا مام طور پراوک اس فعوضی میں بُہتا ہیں کواسلام کی ابتدا صنرت نمتر دستی المدوس مے اسے

جس قدم کی جدات میں برئی تقی اُس کو دُور کسنے پرزور دیا گیا۔ جس قدم کے غلط خیالات رائج سے اُنھی کی اصلاح پر زیادہ ترجہ صرف کی گئی۔ تہذیب و تعلن اور ملم وحقل کے لیافل سے جب قریس ابتدائی درجہ میں تعیس تر اُن کو سادہ میں ابتدائی درجہ میں تعیس تر اُن کو سادہ میں و اُن کو سادہ میں وی کی سیسی میں ترتی ہوتی گئی تعلیم اور شراعیت کو بھی و میں کی ایس مانا رہا ہم ریافتان میں ترجید ، احمال میں نیکی وسلامت روی ، اور آخرت کی جزا و سزا پرفتین ۔

پنیروں کے ماتھ بھی انسان نے جمیب معافد کیا۔ پہلے قران کو تکلیفیں دی گئیں۔ ان کی ہوایت کو است سے انکار کیا گیا۔ کسی کو وطن سے نکالا مجیا۔ کسی کو مال کیا گیا۔ کسی کو عمر بھر کی تعلیم و فقین سے بعد کل سے پانچ وس پروٹریر اسکے ۔ محر فدا کے یہ برگزیرہ بندے برا برا پانا کام کے بیلے مجتے ، یہاں بھسکے

ہوتی ہے۔ بیان کے کہ مخترت کو بائی اِسلام کے کہ دیاجاتا ہے۔ دراسل بیک بہت بڑی فلط آئی ہے جے طائب علم کے ذہن سے فلمی طور پڑنل جا آ چاہیے۔ ہرطائب علم کویہ بات انجی طرح جان لینی چاہیے کہ اسلام ہمیشہ سے فرچ انسانی کا ایک ہی تیمیتی ذہب ہے ادر دنیا میں جب ادر جاں بھی کوئی پنیر فعالی طوف سے آیا ہے وہ میں ذہب سے ادر دنیا میں جب ادر جاں بھی کوئی پنیر فعالی طوف سے آیا ہے وہ میں ذہب سے کرکیا ہے۔ ان کی تعیمات نے اثر کیا اور بڑی بڑی قیمی ان کی بیرو بن گئیں۔ اس کے بعد گرابی سند دوسری صورت اختیار کی سیفیروں کی دفات کے بعداُن کی اُمتوں سنے اُن کی تعلیمات کوبدل ڈالا۔ ان کی لائی ہوئی کآ دوں میں اپنی طرف سے ہر متم ك خيالات الديد عباد تول ك منظمنة طريقي المتاركي ويعنول في نودمغيرول كى يرتنش شرم كردى يمسى سفه لسين بغير كوندا كاأد تار قرار ديا اليني یے کر خدانود انسان کی مورث میں اُڑایا تھا، کسی نے اسٹے پنیر کوخدا کا بیٹا کہا کسی سنے اسپنے پخیرکوندائی میں شرکیب پھیرا یا خوض انسان سنے عجیب ستم ظریعی کی کرجن ومحرل سفه نبول كوتودًا مما الشان سفة خود أن بى كوئبت بناليا - پيروش ميتي په پینبرلینی آمتول کو دسے گئے تھے ان کرجی طرح طرح سسے بگاڈاگیا - ان میں ہر متم كى جابلا مذرمين ملادى كمين \_ افسانون اور مجنونى روايتون كى آميزش كردى كى \_ انسانول سكه بنائے برسنے قوانین كوان كے ساتھ فلط فلط كرديا كيا۔ يہاں تك كرچندمىديون سك بعديمعنوم كرسف كاكونى ذريعهى باتى ندريا كربينيركى اصلى تعليم ادراملی شریعیت کمیا تھی ، ادر بعدوالوں نے اس میں کمیا کیا طادیا ہے دبینیبروں

کے بہاں یہ بات طائب علم کے ذبخت کن پیمبانی چاہیے کہ پخبروں کی آمتوں نے اسی طرح اپنے ال نہمب دفینی اسلام ، کوجھ کڑکروہ خہب بناستے ہیں ج اِس دخت نملفت ناموں سے دنیاس پاستے جاستے ہیں رشاہ میری طبیدائشلام نے جس خہب کی تعلیم دی تی مہ

ک زندگی کے مالات بھی روایتوں میں ایسے گم ہوگئے کہ ان کے تعلق کوئی چیز بھی قابل اختبار ذرہی ۔ تاہم پغیروں کی کوششیں سب کی سب را تھاں بندی کیں۔
تام طاو وس کے باوجود کچھ نہ کچھوا معلی صدافت ہر قرم ہیں باتی رہ گئی ۔ فعدا کا فعیال
اور آخرت کی زندگی کا فعیال کسی ذکسی صورت ہیں تمام قرس کے افدر چیل گیا ۔
ثیکی اور صدافت اورافلاق کے چنداصول عام طور پر دنیا ہیں تعلیم کر سامے گئے اور
تمام قرس کے بیغیروں نے انگ انگ ایک ایک قرم کو اِس مدیک تیار کرایا
کہ دنیا ہیں ایک الیسے فرمیس کی تعلیم نہیلائی جاسکے جر بالا احتیاز ماری خوانسانی
کا خرس ہو۔

بیداکنیم نے تم کواور بیایا ہے ابتدائی ہرقوم میں الگ الگ بیفیر آتے تھے
اور ان کی تعلیم ان کی قوم ہی کے افر محدود رہتی تھی۔ اس کی وجریہ تھی کو کسس
وقت سب قومیں ایک و وسرے سے الگ تعیمی ۔ ان کے درمیان زیادہ
میل جل نہ تھا۔ ہرقوم ایپنے وطن کی مدود میں محریا تقید تھی۔ ایسی مالت بی کم تی
مام اور شرک تعلیم تمام قوموں میں مہیلنی بہت مشکل تھی۔ اس کے ملا وہ خملف

قراسلام ہی تھا ، محران کے بعدان کے بیرو دُس نے نود صنرت ملیٹی کومبود بنا دُالا اور ان کی دی بھی تعلیم کے ساتھ کچھ دُدسری یاتیں بلاجُلاکر وہ نرمیب ایجاد کر دیاجس کانام آج "عیسائیت" سے۔

تومول سے مالات ایک و دسرے سے بائل محتف سے بھائت زیادہ برسی برئى تمى دراس جالت كى برولت اعتقاد اورا فلاق كى جرخرابيان بيدا بر<sub>قى</sub> تغيير ده هرمج مختف مورت كي تقيل - اس سيه صروري تفا كه خدا كي يغير مرقع كوالك الكه تعليم و دايت دي - أبسته أبسته غلط خيالات كرمثا كرميح خيالات كريميلائي . رفته رفته جا بلانه طراقیول کوچیور کراهالی درجه کے قوانین کی پیروی سکھائیں اور اس طرح ان کی تربیت کریں بھیسے بچراں کی کی جاتی سہے۔ نداہی جانتا ہے کہ اس طراقيرست قومول كي تعليم مي كتف بزار برس مردن بوسن بول سكر ببرمال ترقی کرتے کرتے اخرکار وہ وقت آیا جب نوب انسانی بین کی حالت سے گزر كرسن بوغ كويبني كلى يتجارت ومنعث وحرفت كى ترقى كے ساتھ ساتھ ورس كے تعلقات ایک دوسرے سے قائم ہو سکتے میں وجایان سے سے کر ورب وافرنقير ك وور دراز مكون تك جهازراني اور فيكي كم مغرول كاسلسله قائم ہوگیا۔ اکثر قرمرل میں تخرید کا رواج نہرا۔ علوم وفنون میسیلے اور قرمرل کے درمیان خیالات اور ملی مضامین کا تبادلہ ہوسنے لگا۔ بڑسے بڑسے قاتے بداہرتے ادراً منوں نے بڑی بڑی مطانتیں قائم کرکے کئی کئی ملوں اور کئی کئی قرمرں کو ایک میاسی نظام میں ملادیا-اس طرح وہ دُوری اور مُدائی جرمیطےانسانی وَموں میں بإنى ماتى متى رفته رفته كم بوتى ملى كنى ادريمكن بوكميا كداسلام كى ايك بهتعليم ادرايك ہی شریبیت تمام دنیا کے سلیم مجمعی مائے ۔ اب سے ڈھائی ہزار برس بیلانیان

ک مانت اس مدیک ترتی کرمیکی تنی کرگریا ده خود بهی ایکب مشترک ندمهب مانکس ر با مقا - بوده مست أكرچيكوئي بُورا ندمېب نه تقا اوراس مين محض چيدا خلاقي اصول بی شقے محرمبندوستان سین کل کر وہ ایک طرف مبایان اورمنگولیا یک اور<sup>د</sup>وسری طرف افغانستان اور نجارات مسيل كيا اوراس كى تبليغ كرنے والے دُور دُور ملكن كم ماليغي اس كے جندصدي بعد ميسائي مذہب بيدا مُرا - اگرچ صفرت عيسيٰ علیہالسّلام اسلام کی تعلیم ہے کرآئے متھے محران کے بعدمیساتیت کے نام سے ایک نافش نهب بنالیا گیا اورمیسائیوں نے اس مزہب کرایان سے سے ک ا فرلقیہ اور اور یہ کے دور درا زملکوں میں مجیلا دیا۔ یہ واقعات بتارہے ہیں کہ اس وقت دنیاخود ایک مام انسانی مزہب مانک رہی تھی اور اس کے لیے ہیاں تک تیار ہر گئی تھی کر جب اُسے کوئی پردا اور صحیح ندیب بندملا تراس نے کیتے اور ناتمام نربهوس بى كوانسانى قرموب مين بيبيلانا شروع كرديا-حضرت مخرسلى النه مليه وستم كى نتروت بيرتغا وه وقت حب تمام دنيا اورتمام انساني قوموں كے ليے أيك

بیر مقا وه وقت جب تمام دنیا اور تمام انسانی قرموں کے سلیے آیک بینی بریبنی صنرت محرصلی الله علیہ وسلم کوعرب کی سرزین میں بیدا کیا گیا اوران کو اسلام کی بوری تعلیم اور محل قانون دے کراس خدمت پر مامور کیا گیا کہ اسسے سارے جمان میں بھیلادیں۔

دنیا کا جغرافید اشاکر دیمیو، تم ایک ہی نظرین محسوس کرنرگے کرتمام جمان

کی بغیری کے بیے روئے زمین پرعرب سے زیادہ موزوں مقام اورکوئی نہیں پریکیا یہ ملک ایشیا اورافر لقہ ہے عین وسطیس واقع سہے، اور پورپ بھی بیال سے بہت قریب سہے۔ خصوصاً اس زمانہ میں پورپ کی تمتین قرمیں زیادہ تروی کے سے بنتا کے جنوبی حصر میں آباد تھیں اور پرحتہ عرب سے آنا ہی قریب سے بنتا ہندوستان سہے۔

بمرأس زمان كى تاريخ برُمو-تم كرمعلوم ہوگاكراس نبزت كے ليے أس زمانه یں عربی قرم سے زیادہ موزوں کرئی قرم نہ تھی۔ دوسری بڑی بڑی قرمی اینا اپنا زور د کما کرگریا سده م برجی تمیس اور عوبی قرم تازه دم تعی مقدن کی ترقی سے دوری قرمول کی عاد تیں بخر محمی تقییں اور عربی قرم میں اس وقت کوئی ایسا تعدّ ن سنیں تھا جراس کوآرام طلب اور میش سینداور ر ذیل بنا دی<del>بان می</del>شی مسدی میسوی کے عرب اس زمانے کی متمدّن قوموں کے بڑسے اٹڑات سسے بالکل پاک ستھے۔ ان میں وه تمام النانی خربای مرج د تقیس جرایک ایسی قرم میں ہوسکتی ہیں جس کرتمدن کی ہوا نائل ہو۔ وہ بہا درمتے، سے خواف سقے، فیاض سقے ، مهد کے پابند ستھے ، آزا دخیال ادر آزادی کولیسند کرنے والے مقعے ،کسی قرم کے خلام نہ ستھے ، اپنی عزنت پرمان وسے دینا ان کے سلے اُسان تھا ، نہایت ساوہ زندگی مبر كرت من المان وعشرت معدميكان من السين كران مِي بست سي برائيال مجي تقيي جيسا كه آسكے على كرتم كومعلوم ، وكل مريد بولتيال ليس

لیے عتیں کہ ڈھائی ہزار ہی سے ان کے ہاں کوئی پیفیرز آیا تھا۔ نہ کوئی ایسا
رہنا پیدا ہُرات کو اخلاق ڈرست کرتا ادراخیں تنذیب سکھاتا۔ صدیوں
ہمک رکیستان میں آزادی کی ذرگی بسرکرنے کے سبب سے ان ہی جالت
ہمیں گئی تھی ، اور دہ اپنی جالت میں اس قدر بخت ہر گئے تھے کہ ان کوآدی بنا
کی معمولی انسان کے بس کا کام نہا اس کے ساتھ ان میں یہ قاجیت
ضرور مرجود تقی کو آگرگوئی زبر دست انسان ان کی اصلاح کر دے اوراس کی تعلیم
کے اثر سے دہ کسی اعلی درج کے مقصد کرنے کو آٹھ کھڑے ہوں تو دنیا کو زیروز بر
کرڈالیس ۔ پیفیئر مالم کی تعلیم کر چیلانے کے سیے ایسی ہی جران اور طاقتور
ترم کی صرودت تھی۔

اس کے بعد عوبی زبان کو دیجھو۔تم جب اس زبان کو پڑھو کے اور اس کے علم ادب کا مطالعہ کرو سے ترقم کو معلوم ہوگا کہ طبند خیالات کو اداکر سنے اور فعدانی علم کی نہایت نازک اور باریک باتیں کرسنے اور ولول میں اڑپدا کرنے کے سال ملے کہ نہایت نازک اور باریک باتیں کرسنے اور دولول میں اڑپدا کرنے کے سالے اس سے زیادہ موزوں کرتی زبان نہیں ہے۔ اس زبان کے خقر خمال میں بڑے بران میں ایسا زور ہوتا ہے کہ میں بڑے پڑے معنا میں ادا ہوجائے ہیں۔ اور پھران میں ایسا زور ہوتا ہے کہ

ک معرت ابایم اورصرت العیل عیسا انسلام کاز انصرت توصل الدهد در مهد وهاتی مردد این مید در مات در مات می میداند در می میداند می میداند در میداند در می میداند در می میداند در میداند در می میداند در می میداند در می میداند در می میداند در میداند در می میداند در میداند در می میداند در میداند در می میداند در م

ول میں تیرونشتری طرح اڑکرتے ہیں۔ الیبی شیرینی ہم تی ہے کہ کافل میں رس فی آمندم ہوتا ہے۔ ایسانفہ ہوتا ہے کہ آدی ہے انعتیار مجنوعے لگاہے۔ قرآن میسی کتب کے بیے الیبی ہی ان کی ضرورت تھی۔ پس اللہ تعالیٰ کی یہت بڑی مکست تھی کہ اس نے تمام جان کی بغیری کے بیے عرب کے مقام کو نفتخب کیا۔ آڈ اب ہم تھیں بتائیں کرمی ذات بارک کو اس کے بیے عرب کے مقام کو نفتخب کیا۔ آڈ اب ہم تھیں بتائیں کرمی ذات بارک کو اس کام کے بیے بہت کیا گیا وہ کیسی ہے نظیر تھی۔ کو اس کام کے بیے بہت کیا گیا وہ کیسی ہے نظیر تھی۔ کو اس کام کے بیے بہت کیا گیا ہوں۔

ورائي بزارمارسورس يعيم بيث كرد كميوه دنياس نر آربرتي تني ان تیلینون متے، زربی می ، زمیاریے خاربے متے ، زاخبار اور رسالے شائع ہوتے منے، نرکما بیں مجیبتی تنیں ، زمغرادرسیاحت کی دہ آسانیاں تنیں جو آج کل یائی جاتی جی- ایک طک سے ووسرے مک مک ماستے میں مہینوں کی ما فت عرفی پرتی متی - ان مالات میں دنیا کے درمیان عرب کا مک سب سے انگ تھنگ پڑا ہُوا مقا-اس کے ارد کرد ایران ، روم اورمصریکے كك يقربن بس كجيماؤم وفنون كاجرجا تفاحرريت كريس برسي مندول نے عوب کران سب سے مُداکرد کھا تھا۔ عرب سوداگراد نوں پرہینوں کی داہ حے کہکے ان مکوں میں تجارت کے ۔ ہے مباسقے شخے بھریتعلق مسرف ال کی خريد وفردخت كى مديجب متنا ينودعرب مين كوئى اعلى درجه كاتدّن مزمتنا ، مذكونى

مرسه مقا، مذكوني كتب خامة مقا، نه وكرب مي تعليم كاجرما مقارتمام مكب مي كنتي کے چندلوگ تنے جن کو کیم مکھنا پڑھنا آتا تھا۔ گردہ بھی اِتنانہیں کہ اُس زملے کے علوم وننون سنے آسشنا ہوستے۔ وہاں کوئی باقاعدہ مکومت بھی رہتی کوئی قانون بمی نه تقا- سرتبیداین مگرخود مخار تقار آزادی کے ساتھ اوٹ مار برتی تن کے کے دن فوزیز لزائیال برتی رہتی تنیں ۔ آدمی کی مان کوئی تیمت ہی نار کھتی تنی جس كاعب يربس ميلنا أسيد مار والآ اوراس كمال يرتبعنه كرايبا واخلاق اوت زيب کی اُن کوہوا تک ندکی تقی برکاری اور شراب خوری اور جُست بازی کا بازار گرم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہے تکلفت برہند ہرماتے تھے ہورتنی پھ بی بوکرخانه کعبه کا طواف کرتی تقیس حرام وصلال کی کوئی تیزز تفی رعوب کی آنادی اس قدر برحی ہوتی تنی کر کوئی شخص کسی قامدسے پھی قانون ،کسی منابطہ رکی بإبندى كمصيلي تبار نرمقاء نركسي ماكم كي اطاعت قبل كرسكا مقاء اس رجهات كى يكينيت كرسارى قوم بتقريك بتراك كوفي عتى واسته بطلته بن كوفي الجمارا چکنا پیمرل جانا تراسی کوساسنے رکھ کر رستش کرسلیتے متے۔ بینی بوکر دنیں کسے ساسف نامجكتي متيس ده بيتمرول كسرساسف جمك جاتي متيس ، ادريه مجعا جاتاتها كريه بيترأن كى ماجت ردائى كري محه

الیی قرم اور البید مالات میں ایک شخص پدا ہوتا ہے بجپن ہی میں مال باب اور دادا کا سایہ سرست المرما تا ہے۔ اس سایے اس می گزری مانت میں

بو تربیت مل مکتی نقی و مجی اس کونتیں ملتی بیوش منبعالتا ہے توعرب او کول كرما تذكريان جُرائے لكتاب بوان بوتا ہے ترسوداكرى بن لك ما آہے۔ اٹھنا ، جیٹھنا ، ملنا جُلناسب اُنھی عرب کے ساتھ سبے جن کی حالت تم سبنے اوپ وكمي ب تعليم كانام كدنسي عنى كريمنا بعي نبي أمّا يحراس كے بادجود اس کی عادتیں ، اس کے اخلاق ، اس کے خیالات سب سے مبدا ہیں۔ وہمبی مبو نیں برت کسی سے برکلای نبیس کرتا۔اس کی زبان میں مختی سے بجائے شیرتی ہے اور وہ بھی الیسی کر لوگ اس کے گردیدہ ہرجاتے ہیں۔ ومکسی کا ایک جیسیمی ناماز وربيه سيه نيسا، اس كي ايا زاري كامال بديد كروك البينة ميتي ال اس کے پاس خافت کے لیے رکھواتے ہیں اور وہ ہراکی کے مال کی حات ابنی جان کی طرح کرتکسید ساری قوم اس کی دیافت پر بعرد سرکر تی سید اور است امن کے نام سے پھارتی ہے۔ اس کی شرم دحیا کا بیر مال ہے کہ ہوش معلق مے بعد کسی نے اس کورمیز نہیں دیجھا۔ اس کی شامستگی کا پیمال ہے کروتیز ادر گندے وکوں میں بیلے اور رہنے کے باوج دہر مرتبزی اور ہرگندگی سے نفرت كرتاسيد اوراس كم بركام من صفائى اور متعانى بائى ماتى سيد اس ك خيالات استف پاکنره میں کراپنی قدم کولوٹ ماراورخوزیزی کرتے دیکھ کراس کا دل دکھتا ہے اورده لاائيرل كرم تع يرصلح وصفائي كراسف كى كرشش كرتاسيد- دل اليها زم ہے کہ ہرایک کے دیک در دمیں شرکی ہوتاہے۔ تیمول اور براوں کی مدد

کوتلہ ۔ بغوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ سافروں کی میزبانی کرتا ہے۔ کسی کواس کے ذکہ نسیں بنجیآ اور وہ خود دوسروں کی فاطر ڈکھا تھانا ہے۔ بچر قتل ایسی میجیج ہے کر بنت پرستوں کی اس قوم میں رہ کربمی وہ بتوں سے نفرت کرتا ہے کہ بمی می گاتی میں کہ آئے سرنییں جھکاتا۔ اس کے افدرسے خود بخود آواز آتی ہے کر زمین داسمان پی متنی چیزی نظراتی ہیں ،اان میں سے کوئی یہ جے کہ لائی نہیں۔ اس کا دل آپ سے آپ کہتا ہے کہ فعدا تر ایک ہی ہوسکتا ہے اور ایک ہی ہے۔ اس مبالی جم میں بیشنس ایسا می از فطراتی ہے کہ ماریک ہی ہوسکتا ہے اور ایک ہی ہیرامیک رہ ہے۔ میں بیشنس ایسا می از فطراتی ہے کہ ماریک شمع دوشن ہے۔ یا گھٹا فریب افد میرسے میں ایک شمع دوشن ہے۔

چاہیں برس کے قریب اس طرح باک ، صاف اور اطلی ورج کی شرفیانہ
درگی بسر کرنے کے بعدیہ خص اُس تادی سے جواس کے چاروں طرف چیلی
ہم تی تھی اگھی اور شرک و
ہم اُس کی ای ہون کی سمندرجو اس کو کھیرے ہوئے تھا ، اس سے وہ علی بانہ
ہما ہم کی تا یہ ہون کی سمندرجو اس کو کھیرے ہوئے تھا ، اس سے وہ علی بانہ
ہاہت ہے کیونکہ بیاں کو تی چیز بھی اس کی طبیعت کے مناسب سنیں ۔ آخر وہ
آبادی سے دور ایک پیاڑ کے فاری جا جا کر تنا آئی اور سکون کے حالم میں کئی
گئی دن گوار سے گا ہے ۔ فاقے کر کر کے اپنی رُوح اور الینے ول و دماغ کو
اور زیادہ پاک صاف کر تاہے ، سوجا ہے ، عور و تکرکر تاہے اور کوئی روشنی
دھونہ جس سے وہ اس جاروں طرف بھیلی ہوئی تادی کو دور کر دے ۔
دور کر دے ۔

ایسی قزت دطاقت ماصل کرنا جا ہما ہے جس سسے دہ اِس مجڑی ہوئی و نیا کو تربیوڈ کر مجرسے سنوار دسے۔

يكايك اس كى مالت بى ايك عليم الشّان تغيّر رونما برمّاسيد. ايك دم سے اس کے ول میں وہ روشنی آجاتی ہے جس الس کی نظرت مانک رہی تھی۔ اجا تک اس سكه اندروه طاقت بجرماتی سه جس كاخوراس سعد بید كمبی نه برا تقا-وہ فارکی تنهائی سے مکل آیا ہے۔ اپنی قوم سے پاس آیا ہے۔ اس سے کما ہے کہ یرنبت کسی کام کے نہیں ، انفسسیں حیور دو۔ یہ زمین ، یہ جاند ، یہ ورجے ، یہ تارسے ، یہ زمین و آسمان کی ساری قرتیں ایک خدا کی منوق میں ۔ وہی تعمارا پدا كرف والاسب - وبى رزق وسين والاسب - وبى مارسف اورم السف والاسب-سب کرچیوژکراسی کورُج۔ سب کرچیوژگراسی سے اپنی ماجتیں طلسب کرد۔ یہ جرری ، یه توف دار ، یه شراب خوری ، به جرا ، یه بدکاریان جرتم کرستے جرامب هماه بیں۔ اغیس مجور دو، خدا انعیس پیند نہیں کرتا۔ سے برلو، انساف کرو، ندکسی کی مان او ، نکسی کا مال مجینید جر کیوادی کے ساتھ او ، جر کمید دوجی کے ساتھ دو۔ تم سب انسان مره انسان اور انسان سب برا برمی ، بزرگی اور شرافت انسا کینسل اورنسب میں نہیں ، رنگ روپ اور مال و دولت میں نہیں ، خداریتی ا نیکی ا در پاکیرگی میں سہے۔ جوشخص خداست ڈر قاسہے اور نیک ادبیاک سہے وہی اعلی درجه کاانسان سے اورجوابسانہیں وہ کچر بھی نہیں۔ مرنے کے بعدتم سب کو

اسینے مدا کے پاس ماصر ہونا ہے۔ اس مادل تقیقی کے ال مرکن سفارش کام آئے كى، زرشوت ميلے كى ، زكسى كانسب يوجيا مائے كا- وال صرف ايان اور نیک مل کی پڑھ ہر می جس کے باس یہ سامان ہوگا ، وہ جنت میں جائے گا اور جس کے پاس ان میں سے کید زہوگا وہ نام اود دوزخ میں ڈالا مبائے گا۔ مابل قدم نے اُس بیک انسان کومن اِس تعور میں شاما شروع کمیا کودہ ایس باترا كر بُراكيون كمنا يهم جاب دا داسك وقول سع بوتى ملى أربى بي أور ان بازں کی تعلیم کیوں دیتا ہے ج بزرگوں سے طریقے سکے خلافت ہیں۔ اسی قسور پراضوں نے اسے کالیاں دیں ، بتعربارے ، اس کے لیے مینا حک کیا اس كي تل كي ساز تين كيس - ايك ون دو دن نيس ، اكتف تيره برس يك سخت مص خت ظلم قواسد ، بهال مک کراسید وطن محبور سف رمجور کردیا-اور ميروطن من نكال كرمبى وم ندليا- جهال اس من يناه لي عنى ولال معى كتى برس اس کرپرنشان کرتے رہے۔

بیسب تعلیفیں اُس نیک انسان نے کس بیے اضامی به صرف اس بیے کر دو اپنی قرم کرسیدها راستہ بانا چاہتا تھا۔ اس کی قرم استے بادشاہی مینے کے لیے تیار تھی ، دولت کے دھیراس کے قدرس میں دالنے پر آمادہ تھی اُنظیکی دولتی اِس تعلیم سے باز آجائے۔ گراس نے سب چیزدن کو تھکوا دیا اور اپنی بات پر قائم رہا کی اس سے برط کرنیک دلی اور صداقت تصار سے خیال میں بات پر قائم رہا کی اس سے برط کرنیک دلی اور صداقت تصار سے خیال میں بات پر قائم رہا کی اس سے برط کرنیک دلی اور صداقت تصار سے خیال میں

آسکتی ہے کوکئ شخص اپنے کسی فائدے کی خاطر نہیں محض دوسروں سے تھیلے کی خاطر نہیں محض دوسروں سے تھیلے کی خاطر نکلیفیں اٹھائے ہو وہی لوگ جن سے فائد سے سے لیے وہ کوسٹس کر والے سے اس کو بیٹے رفاد سے ۔ انسان تر سے اس کو بیٹے رفاد سے ۔ انسان تر کیا فرشتے ہی اس کی بیٹی پر قربان جائیں ۔

بمرد کیو ، جب یشخص اینے غارسے یتعلیم سے کرنکلا تواس میں کتنا اوا انقلاب بوكيا . اب جوكلام ووستار إنها ، وه الساقيس وبليغ تفاكركسي سنه نه اس سے پیلے ایسا کام کمانداس کے بعد کوئی کدر کا۔ عرب والول کو اپنی شاعری اپنی خطابت ، اپنی فعدا حدث پرٹرا نازیما ۔ اُس نے عرب سسے کہا کرتم ایکسسہی سورت اِس کلام سکے مانند بنالاؤ۔ تمرسب کی گردنیں عاجری سے **جمک** گئیں۔ مد یہ سے کوخود استخص کی اپنی بول جال اور تقریر کی زبان مجی اتنی اعلیٰ درجہ کی مذ تعی مبتنی اس خاص کلام کی تھی ۔ خیابخہ آج بھی حبب ہم اس کی دوسری تقرروں کا مقابراً سكلام مسے كرتے بيں تر دونوں ميں نمايال فرق محسوس ہوتاسہے۔ أس من أس ان يروس وانشين انسان من حكمت اوردا نائي كي البي ايس کنی شروع کیں کرنہ اس سے پہلے کسی انسان نے کی تعین ، نداس سے بعد آج تک کوئی کرسکا ، زجالیس برس کی عرست پیلے خود اس کی زبان سسے وہ مجمى تى تى تىپىر

اس المی نے اخلاق ، معاشرت ، معیشت ، سیاست ادرانسانی زندگی کے

تهم معاملات كم تتعلق اليهة قانون بنائے كرائے بڑے عالم اور عاقل برسول كيغور وخوض اورساري عمرك تجربات كي بعد منظل ان كى ممتول كرسمجه سكتيمين اور ونیا کے تجربات جننے بڑھتے ماتے ہیں ان کی متیں اور زیادہ مستی ماتی ہیں تیرہ ر رہی سے زیادہ مّت گزیکی ہے گر آج بھی اس کے بنائے ہوئے قانون میں كسى ترميم كى تنبائش نظرنهي آتى . دنياك قانون نېزرون مرتبه بنے اور تبزيه، سراز مائش میں ناکام جو کے اور ہر بار ان میں ترمیم کرنی ریم اس معوانشین امی نے تن تنها بغیرسی دوسرے انسان کی مدد کے جرقانون بناوسیے ان کی کوئی ایک دنعه می ایسی نهیں جواپنی مگر سے بٹائی جاسکتی ہو۔ أس نے میئیں برس کی مدت میں اسینے اخلاق، اپنی نیکی وشرافت اور بنی

بالآخر تمام عرب كا دل موه ليا- بيراس ف ابنى تعليم و بدايت سيم أنفى عربول كو، جن كا مال تم او يريز هدينك بر ، وحشت اورجالت سيد نكال كراعلى درجب حركى مُدّب وم بنادیا جوء بسکسی قانون کی اِندی پرتیار ندیمے ،ان کواس سفالیا یابندقانون بنادیا که دنیا کی تاریخ می*س کونی قرم ایسی با بند*قانون نظر نهیس آتی جوع<sup>وب</sup> تمسى كى اطاعت پر آماده نه يخفير، اس نيران كو ايك عظيم الشان سلطنت كاللج بنادیا۔جن وگوں کراخلاق کی ہوائکٹ نہ مگی تھی ان سکے اخلاق اسیسے پاکٹرو بناڈ كه آج ان كے حالات براء كر دنيا دنگ رہ جاتى ہے - جوعرب أس وقت دنیا کی قرموں میں سب سے تیادہ بست سقے وہ اس تنها انسان کے اثر سے میس بس کے اندر بیکایک اسیسے زبر وست ہو گئے کہ انھوں سنے ايران ، روم او مصرى عظيم الست ن سلطنتول محمد سيخت الث وسيك. ونيا كو تمدُّن ، تهذيب ، اخلاق اورانسانيت كالبق ديا أوراسلام كي ايك تعليم ادر ایک شریعیت کو سے کر ایشیا ، افریقیر اور یوری سکے دوروراز گوشوں ىكى بھيلتے جلے گئے۔

یہ تو وہ اٹرات بیں جوعرب قوم پر بُرسے۔ اس سے زیادہ حیرت کیزاڑا اس ان کی تعلیم سے تمام دنیا پر بُرسے۔ اس نے سادی دنیا کے خیالات ، عاد ات اور قوامین میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اُن کو جبور و جنھوں نے اس کواپنا رہنا ہی مان لیا ہے ۔ محرجیرت یہ ہے کہ جنوں نے اس کی پیروی سے انکار

کیا ، جواس کے نمالعت ہیں ، اس کے دشمن ہیں ، وہ بھی اس کے اثرات سے مذبح سکے۔ دنیا ترحید کاسبق مجول کئی تھی واس نے بیسبق مھرسے یاد ولایا اور استنے زور سے ساتھ اس کا صور میونکا کہ آج بنت پرستوں اور مشرکوں کے نہب بمی ترمید کا دعری کرسنے پرمحبُر ہو گئے۔ اس نے اخلاق کی ایسی زیردست تعلیم می كراس كے بنائے ہوئے اصول تمام ونیا كے اخلاقیات میں بھیل سگنے اور مجھیلتے چلے جارے ہیں۔ اس نے قانون اور سیاست اور تہذیب ومعاش<sup>ت</sup> كے جرامنرل بتائے وہ البيع كے اورستے اصول سقے كرمالغوں نے ہى ييك ييك ان كى فوشىچىنى شروع كردى اور آج تك كيے جارہ جي . بيبا كرتم كواوربتايا جاچكا ب ويتغض أيك مالل قرم اور ايك نهايت تاریک طک میں پیدا ہمراتھا۔ جالیس برس کی فریک گلہ بانی اور سود آگری کے سوااس نے کوئی کام نرکیا تھا۔ کسی قسم کی تعلیم و تربیت بھی اس نے نہائی تھی۔ گرغور کرو ، جالیس برس کی ممرکو پہنچنے سکے بعد کہاں سے اس کے اندر پیکا یک است کمالات جمع ہوگئے ، کہاں سے اس سے پاس ابیاعم آگیا ، کہاں اس میں برطاقت پدا ہوگئی ہو ایک اکیلا انسان ہے ادر ایک ہی وقت یں ب نفیرسپرسالادمی سبے ، ایک اعلیٰ درج کا جج بھی سبے ، ایک زبردسیقنن بھی ہے ، ایک میں فلاسفر بھی ہے ، ایک لاجواب مصلح اخلاق و تمدّن بھی ہے، ایک عیرت انگیز اہر سیاست بھی ہے۔ بھراتنی مصرو نعیوں کے

اوج دوه راتوں کو گفتوں اپنے ندائی عبادت بھی کرتا ہے۔ اپنی بیویوں اور
بچرں کے حقوق بھی اداکر تاہے۔ غریراں اور مسیبت زدوں کی خدمت بھی کرتا
ہے۔ ایک بڑے ملک کی بادشاہی مل مانے پر بھی وہ ایک فقیر کی سی ذری گئی بسرکرتا ہے۔ بورسیے پر سوتا ہے۔ موٹا جھوٹا پینتا ہے۔ غریراں کی سی غذا کھا تا
ہے۔ جکر بھی بھی فاتھ کی فربت بھی آجاتی ہے۔

يه حيرت أنجيز كمالات وكماكر أكروه كمتاكه مي انسان سن بالاترمستي ہوں تب ہمی کوئی اس سے دعوسے کی تردید نہ کرسکتا تھا۔ تمر جاسنتے ہو کہ اس نے کیا کہا ؟ اس نے یہ نہیں کا کی سب میرے اپنے کمالات ہیں بہش نے مہیشہ میں کماکہ میرے باس کورمبی اینانہیں وسب کچھ خدا کا ہے اور خدا كى طرف سے ہے۔ میں فے جو كلام بیش كيا ہے ، جس كى نظير لا فے سے سب انسان عاجز ہیں ، یہ میراکلام نہیں ہے نہ میرے دماغ کی قابیت کا تیجہ ہے۔ يه خداكا كلامهه ادراس كى سارى تعرفيف خداسك بيدست ميرسد عفف كام ہیں یہ بھی میری اپنی قابلیت سے نہیں ہیں ،ممض نداکی ہایت سے ہیں ایعر سے جو کھیراشارہ ہمرتاہے وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں ۔ اب بہاؤ کہ لیسے سیجے انسان كوفدا كاپنيركيب نرماما ماسئه اس ك كمالات اليدي كرتمام دنيا میں ابتداسے سے کرآج کک ایک انسان میں اس کے مانندہیں ملیا۔ گراس کی سیائی الیسی ہے کہ وہ ان کمالات پر فخر نہیں کرتا۔ ان کی تعریف خود صامل

نیں کرنا چاہا۔ بکرس نے یہ سب کھ دیا ہے صاف صاف اس کا والہ دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں ہ جب وہ خوداپنی خوبوں سکے متعلق کتا ہے کہ یہ نمالک دی ہوئی ہیں ، توہم کیوں کمیں کرنہیں یہ سبتہ کے این دار ہیں ہو جوٹا آدمی تو دوسروں کی خوبوں کو بھی اپنی طون اسپنے دماغ کی پیدادار ہیں ہو جوٹا آدمی تو دوسروں کی خوبوں کو بھی اپنی طون مندب کرنے کی تشمیش کرتا ہے۔ گریشنی آن خوبوں کو بھی اپنی طرف مندب نمیں کرتا ہے۔ گریشنی خوبایں کمرسکا مقا ،جن کے حال مدر نے کا ذریعہ کسی کو معلق میں نہیں ہوسکتا ، جن کی بنا پر آگر وہ انسان سے بالاتر ہونے کا جو نے کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کرسکتا متا ۔ پھر تا تو کو اس سے نیادہ سے بالاتہ سے نیادہ کا اس کے دیوں کوئی کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کرسکتا متا ۔ پھر تا تو کہ اس سے نیادہ سے نیادہ کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کرسکتا متا ۔ پھر تا تو کہ اس سے نیادہ سے نیادہ کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کرسکتا متا ۔ پھر تا تو کہ اس سے نیادہ سے نیادہ کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کرسکتا متا ۔ پھر تا تو کہ اس سے نیادہ سے نیادہ کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کرسکتا متا ۔ پھر تا تو کہ اس سے نیادہ سے نیادہ کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کرسکتا متا ۔ پھر تا تو کہ اس سے نیادہ سے نیادہ کرتا تو کوئی کرتا تو کوئی اس کی تردید نہ کرسکتا متا ۔ پھر تا تو کہ اس سے نیادہ کرتا تو کوئی کرتا تو کوئی اس کی تو دید نہ کرسکتا متا ۔ پھر تا تو کہ کرتا تو کوئی کرتا

دیمو، یہ بہ ہارے سرکار، تام جان کے بغیر جنرت محرمصط می الخد علیہ و تلم ۔ ان کی بغیری کی دلیل خود ان کی سچائی ہے۔ ان کے خیم الشان کرتے ، ان کے اخلاق، ان کی پاک زندگ کے واقعات ، سب تاریخ کی سے ثابت ی ب جوشخص صاف دل سے می بسندی اور انضاف کے ساتھ ان کو پڑھے گا اس کا دل خودگواہی دے گا کہ وہ صرور خدا کے بیغیر ہیں ۔ وہ کلام جو انفول نے بیش کیا وہ بھی قرآن ہے جسے تم پڑھتے ہو۔ اس بے نظیر کتاب کو جشمس می بھی کر کیا وہ بھی قرآن ہے جسے تم پڑھتے ہو۔ اس بے نظیر کتاب کو جشمس می بھی کر کوئی انسان ایسی کتاب تصنیف نئیس کرستا۔ سب اس می موان ایا ہے کہ اس زمانی اسلام کا سیاا وربید جا داسته معلیم میں اسلام کا سیاا وربید جا داسته معلیم کرنے کا کوئی ذریعہ میں مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور قرآن مجید کے سوانہیں ہے۔
محرصلی اللہ علیہ وسلم تمام فرع انسانی کے بیائے مدا کے بغیر ہیں۔ ان پر پیغیری کا سساختم کردیا گیا۔ اللہ تعالی انسان کوجس قدر ہوایت دینا چاہتا تھا، وہ سب کی سب اس منے اسینے آخری پیغیر کے ذریعہ بھیجے دی ۔ اب جرشخص تی کاطالب ہوا ور ور دورا کا سلم بندہ بنا چاہتا ہوا س پر لازم ہے کہ فعدا کے آخری پیغیر پر ایمان لئے،
جرکج تعلیم انحوں نے دی ہے اس کر مانے اورجوطرافیہ انحول نے بتایا ہے اس کی بیروی کرے۔
اس کی بیروی کرے۔

حیم بروت بردلال پیغبری کی تعیقت ہم نے تم کو پہلے بادی ہے۔ اس کر سجھناواس پرخور کرنے سے تم کوخود معلوم ہر مبائے گا کہ بیغبر روز روز پیدائیں ہوتے ، ندیہ مزوری ہے کہ ہرقوم کے لیے ہر وقت ایک بیغبر ہو۔ پیغبر کی زندگی دسال اس کی تعلیم وہوایت کی زندگی ہے۔ جب یک اس کی تعلیم اور ہوایت زندہ ہے اس وقت میک گریا وہ خود زندہ ہے۔ پھیلے بیغبر مرکئے ، کیونکہ جو تعلیم اضول نے دی تمی دنیا نے اس کر بدل والا۔ جرکتا ہیں وہ لائے تھے ان میں سے ایک مبی تن اصلی مئورت میں مرج دنیں۔ خودان کے بیرو بھی یہ دعولی نیس کرسکتے

کہ چارسے یاسی پیغیبروں کی دی ہوئی اصلی کتابیں موجُردہیں۔انھوں سنے اسینے بیفیرول کی سیرتول کو بھی بھلا ویا۔ یکھیلے پیفیرول میں سے ایک سے بھی صبح ادر عتبرمالات آج كهير بنيس طنة - يدمجي ينين كرسا تدنيس كما ماسكما كرده كس زماندين بيدا بوسته وكهال بيدا بوسته وكياكام انعول في يكي وكس طرح نندگی بسرکی بوکن باتول کی تعلیم دی اورکن باتول سے روکا ج بہی ان کی موت ہے۔ محرفتم اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ، کیونکہ ان کی علیم وہرایت زندہ ہے جوقرآن الغول سف ديانها وه اسيف اصلى الغاظ سكرما تدموج وسنه . اس مي ایک حرف ، ایک نقطه ، ایک زیرو زبر کا بھی فرق نئیں آیا۔اُن کی زندگی کے مالات ،ان کے اقرال ، ان کے افعال سب کے سب محفوظ ہیں۔ اور تیرہ موبرس سے زیادہ مرت گزرمائے کے بعد می تاریخ میں ان کانفٹ ایسامن نظرا مآسب كركويا بهم خود انحنرت كود بكدر سب بين - ونيا بحسينخص كي زندكي بمی اتنی محفوظ نهیں مبتنی آنحضرت کی زندگی محفوظ سنے ۔ ہم اپنی زندگی سے سرمعاطه میں ہروقت انحفرت کی زندگی سے سبتے ہیں۔ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انخفرت سے بعدسی دوسرے میفر کی منرورت نہیں۔ ایک پیغیبر کے بعد دوسرا پیغیبرانے کی صرف تین دحبیں ہوسکتی ہیں : 🛈 یا تر پہلے پینیر کی تعلیم دہرایت مٹ گئی ہراوراس کو بھر پیش کرنے کی ضرورت ہو۔

ا یا بینے بغیر کی تعلیم ممل مذہر اوراس میں ترمیم یا اضافہ کی ضرورت ہو۔
ایسے بیغیر کی تعلیم ایک خاص قوم تک محدود ہو اور دوسری قوم یا قدیم کی منرورت ہوائی۔
قوموں کے لیے و دسرے بیغیر کی منرورت ہوائی۔

يه بنيول وجهيس اب باقي نهيس رهين -

ا معنرت محرسی استرطید وسلم کی تعلیم و ہدایت زندہ سے اور وہ ذرائع بوری طرح محفوظ بیں جن سے سروقت بیمعلوم کیا جاسکا سے کھوٹور کا دین کیا نفا کی جاست سے کر آپ آئے نفے ، کس طریق زندگی کو آپ نے دائج کی اور بند کرنے کی کوشش فراتی بین کیا اور کن طریقوں کو آپ نے مثانے اور بند کرنے کی کوشش فراتی بین جب کر آپ کی تعلیم و ہدایت مئی ہی نہیں تو اس کو از سر فرجیش کرنے کے لیے کسی نبی کے آنے کی صرورت نہیں ہے۔

ایک سی نبی کے آنے کی صرورت نہیں ہے۔

ایک سی نبی کے آنے کی صرورت نہیں ہے۔

ایک سی نبی کے آئے گئی اللہ میں کچھ گھٹا نے بڑھانے کی مشرورت سے اور نہ کوئی سے۔
اب ناس میں کچھ گھٹا نے بڑھانے کی مشرورت سے اور نہ کوئی

ا ایک چیمی دو یہ می ہوسکتی ہے کہ ایک بیغیبری مرج دگی میں اس کی مدد کے ایک بیغیبری مرج دگی میں اس کی مدد کے بید دوسرا پیغیبر بیجا جا جائے۔ لیکن ہم نے اس کا ذکر اس میلینیں کیا کہ قرآن مجدیں اس کی صرف دوشالیس فرکورہیں ، اور اک تنشی شانوں سے یہ تیجہ نہیں نکلنا کہ مدد گار بیغیبر بینے کا کوئی عام قاعدہ الشرتعالی کے بال ہے۔

ایسانقص باتی رہ گیا ہے جس کی کمیل سے سیے کسی نبی کے آنے کی ماجت مہر ۔ المذا دوسری وج بھی دور ہوگئی ۔

ا تخصرت ملی الله علیه وستم کسی خاص قدم کے ایے نہیں بلکر تمام و نیا کے لیے نہیں بناکر جمیعے محکے ہیں اور تمام انسانوں کے ایے آپ کی تعلیم کافی ہے۔
المذا اب کسی خاص قدم کے میں الگ نبی آنے کی بھی صرورت نہیں ہے۔
المذا اب کسی خاص قدم کے میں الگ نبی آنے کی بھی صرورت نہیں ہے۔
اس طرح تمیری وج بھی دور جو گئی ۔

اسی بنا پر آنخصرت میں السرطلیہ وسلم کرفاتم النبیین کہا گیا ہے بینی سلسلۂ نبرت کوختم کر دینے والا۔ اب ذینا کسی دوسے نبی کی ضرورت نبیں ہے جکہ مرب السلہ نبرت کو کول کی منرورت ہے جرآ تخصرت میں السلہ وسلم کے طریقہ پرخود چلیں اور دوسروں کو چلائیں۔ آپ کی تعلیمات کو مجمیں ، ان پرعمل کریں اور دنیا میں اس قانون کی مکومت قائم کریں جس کولے کرآ تخصرت تشریب

للسنے کتھے ۔

المان

ضرا يرأيان - لااله إلاالتركيمين - لااله إلاالتركي عني عنت، انسان کی زندگی پر عقیدهٔ توحید کااثر۔ فداسکے فرشتوں پر ايان ـ خدا کې کتابو سيايان ـ خدا که رسولول برايان ـ آخرت يرابيان يعقيده آخرت كي ضرورت يعقيده آخر كى صداقت ككرُّ طسيب تستے بڑھنے سے پہنلے تم کو ایک مرتبہ میران معلومات کاجارہ سے لیا يا بيے جرمعيں محيلے الواب ميں ماصل ہو تي ہيں ۔ 🛈 اگرچه اسلام کے معنی خدا کی اطاعت اور فرماں برواری کے ہیں۔ لیکن چونکی خدا کی ذات وصفات اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی فیسرکرسنے کاطرافتیر ادر آخرت کی جزا و منراکامیمی حال صرف خدا کے پیمیر ہی کے ذریعہ سے معلم ہوتا ہے اس لیے خرب اسلام کی حیمے تعریف یہ ہوئی کہ پیغیر کی تعلیم پر ایمان لا ا ادراس کے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی بندگی کرنا اسلام سے جو جی خص بیغیر کے داستا کر چیوز کر براؤ راست خدا کی اطاعت و فرماں بر داری کا دعولی کرے دہ مسلم ہیں ہے۔

ا مديم زمان من الك الك قوس كه الك الك يغير آت سق ادرایک ہی قوم میں میکے بعد دمی سے کئی پینیہ آیا کرتے ہتھے۔ اُس وقت ہر قوم كه بيه "اسلام" أس مرسب كا نام تقابوخاص أسى قرم كه يغير بإبينيروس في سكمایا . اگر پراسلام کی حقیقت هر ملک اور سرزهانه میں ایک ہی تھی، گزشتیس لیسی قرانین اور عباد ات کے طریقے کچھ نحقف مصلے۔ اس میلے ایک قرم رو وسری قىم كى چىرول كى بىروى ضرورى مذىتى ،اگرچە ايمان لائاسىپ پرمنرورى تھا۔ @ صنرت محدمصطفه ملى التدعليه وسلم جب بينيه بناكر بينيج منكمة تر آصيك ذربعه سن اسلام کی تعلیم کو تمل کرویا گیا- اور تنام دنیا کے بیاے ایک ہی شریعیت جيم كئى - آب كى نبرت كسى خاص مك يا زم ك بيد نبيس بكه تمام اولاد آدم ك يه سب اور مبيشه ك يهيب - اسلام ي ج شريبيس محيد بغيرول ف بيث كانتين وه سب آنحسرت ملى الترعليه وسلم كي آمد برمنسوخ كردى كنيل وز اب قیامت تک نرکوئی نبی آئے والاستے اور مذکوئی دوسری شریعیت خداکی

طرن سے اُتر نے والی ہے۔ ابذا اب "اسلام" صرف محرصلی اللہ طلبہ وسلم کی

ہیروی کا نام ہے۔ آپ کی نبوت کرنسلیم کرنا اور آپ کے اختا دیرائن سب

باتوں کو مانیاجن پرامیان لانے کی آپ نے تعلیم دی ہے اور آپ کے تمام کام

کرفداکے اسکام سجو کران کی اطاعت کرنا" اسلام "سہے۔ اب کوئی اور الیہ خض

فداکی طرف سے آنے والانہیں ہے جس کو مانیا مسلمان ہونے کے لیے ضروری

ہودا و رجے نہ مانے نے سے آدمی کا فرہوجاتا ہو۔

آ ؤ اب بم تعین بتائیس کرحضرت محرصلی الشدهای وسلم نے کن کن باتوں پر ایمان لا نے کی تعلیم دی ہے ، وہ کیسی ستجی باتیں ہیں اور ان کو ماننے سے انسان کا درجہ کس قدر بند ہو با آ ہے۔

خدا برایمان آخنرت کی سب سے پہل ادرسب سے زیادہ اہم تعلیم بیسے : لاّ اللّہ اللّا اللّه داللہ داللہ کے سواکوئی الانہیں سے ) یکد اسلام کی بنیادہ ہے۔ جوچیز سُلم کوایک کافر، ایک مشرک اور ایک دہریے سے الگ کرتی ہے دہ یہی ہے۔ اس کلر کے اقرار واٹکارہ انسان اور انسان کے درمیان عظیم انشان فرتی ہوجاتا ہے۔ اس کو ماننے والے لیک گروہ بن جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوسراگروہ۔ اس کے ملننے والوں کے لیے ذنیاسے کے کرآخرت تک ترتی ، کامیابی اور سرفرازی ہے۔ اور مذاخنے والوں کے

کے لیے نامرادی ، ذکت اور سیتی ۔

أتنا برافرق جوانسان ادرانسان كے درميان داقع برمانلهے، يدمحض ل، ا ادر كاست بنے برت ايك مجوسة سے جلے كوزبان سے اداكر دينےكاليم نہیں ہے۔ زبان سے اگرتم دس لا کھ مرتبہ کونین کونین ٹیکار ستے رہوا ور کھا دنہیں توتمادا بخار بنرا رسے گا- اسی طرح اگر زبان سے لااِ لاٰ اللہ کہ دیا ، گریہ دیے كراس كم معنى كميا بين اوريدالفاظ كمدكرةم سنه كتني بري جيز كااقرار كياسب اوراس ا قرار سے تم پرکتنی بڑی و مرواری عائد ہوگئی سب تو ایساسید سمجی کا معط کھر محری مید نهيس- دراصل فرق تراسى وقت واقع جو گاجيكه لا إلا الله كي معنى تمعاري ول مِن أُرْمِائِين ، اس كے معنی پرتم كو كالل بينين ہومائے ، اس كے خلاف جننے احتقادات بي ان سعة تعادا دل بالكل باك برجاسة ادراس كله كاارتها كد دل و دماغ پر کم از کم آتنا ہی گہا ہو جتنا اِس بات کا اڑے کہ آگ جلانے والی چیز ست اور زہر مار ڈاسلنے والی چیز۔ بعنی جس طرح آگ کی خاصیت پر امیان تم کئیلے میں اعتر ولسلے سے دوکتا ہے اور زہری خاصیت پرایان تم کوزہر کھانے سے بأزركمتاسه أسى طرح لاإلا التديرامان تم كوشرك اوركفراور دهرتيت كي مجهونی مصفیوتی بات سند روک دسیخواه وه اعتقاد می بویا عمل می . لاالهالاالشركيعتي

سب سع بيك يومموكر" إله" كي كي المن عربي زبان من إله"

معل دُنگ ہے۔

لاالدالاالله كي حقيقت

والد الااللال می توست الفاظ کا مغوم تقا۔ اب اس کی تقیقت کو سیمینے کی گوش کرو۔

اندان کی تدیم سے تدیم آریخ کے جومالات ہم کم پہنچ ہیں ، اور پُرا فی سے پُرانی قوموں کے جرآ ثار دیکھے گئے ہیں ، ان سے معلوم ہرتا ہے کہ انسان نے ہرزا نے میں کسی ذکسی کی عبا دت ضرور کی ہے۔

ہرزا نے میں کسی ذکسی کو فعالمانا ہے اور کسی ذکسی کی عبا دت ضرور کی ہے۔

اب بھی دنیا میں مبتنی قرمیں ہیں ، خواہ وہ نمایت وحشی ہوں یا نمایت محباد سے ان سب میں یہ بات موجود ہے کروہ کسی کو فعالمانتی ہیں اور اس کی عبادست کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہُوا کو انسان کی فطرت میں فعالکا خیال بیٹھا ہُوا ہے۔

اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو اُسے مجبور کرتی ہے کہ کسی کو فعالمانے اور اس کی عبادت کرسے۔

اس کی عبادت کرسے۔

سوال پیدا ہوتاہے کہ وہ کیا چیزہے ؟ تم خود اپنی مہتی پر اور تمام انسافل ا کی مانت پر نظر ڈال کراس سوال کاجراب معلوم کرسکتے ہو۔ انسان دراصل بندہ ہی پیدا ہُراسہ ۔ وہ فطر آئمتاج ہے ، کمزورہے ، فقیرہ ہے ۔ بیے شار چیزیں ہیں جواس کی مہتی کو برقرار رکھنے کے بیے مغروری ہیں ، گراس کے قبعنہ قدرت میں نہیں ہیں ، آپ سے آپ اس کو ماصل بھی ہوتی ہیں ادراس سے جین بھی جاتی ہیں ۔ بہت سی چیزیں ہیں جواس سے سیاح فائرہ مند ہیں۔ وہ ان کو مال کرنا جاتا سے گرکھی وہ اس کو مل مباتی ہیں اور کمبی نہیں ملتیں کیونکہ ان کو حاصل کرنا بال اس سکے اختیار میں نہیں ہے۔

بست سی چیزیں ہیں جواس کو نعتمان بینچاتی ہیں، اس کی مرجر کی محنتوں کو آن کی آن میں برباد کر دہتی ہیں، اس کی آرزؤوں کو خاک ہیں ملا دہتی ہیں، اس کی آرزؤوں کو خاک ہیں ملا دہتی ہیں، اس کو بیاری اور بلاکت میں فبتلا کر دہنی ہیں۔ وہ ان کو دفع کرنا چاہتا ہے۔ کہمی دہ دفع ہرجاتی ہیں اور کہمی نہیں ہوتیں۔ اس سے وہ جان لیتا ہے کہ ان کا آنا اور نہ آنا، دفع ہونا یا نہ ہونا اس کے اختیار سے پاہر سے۔

بست سی چیزس ہیں بن کی شان و شوکت اور بزرگی کو دیکھے کہ وہ مرعوب
ہوجاباہ ہے۔ پہاڑوں کو دیکھتاہ ہے ، دریاؤں کو دیکھاہ ہے ، بڑے ہولناکہ
جافر دیکھتا ہے ، ہواؤں کے طوفان اور پانی کے سیلاب اور زمین کے زلالے
دیکھتا ہے ، بادلوں کی گرج اور گھٹاؤں کی سیاہی اور بجابی کی گوگ چیکساور
موسلا دھار بارش کے مناظراس کے سامنے کہتے ہیں ، سورج اور چانداور تا کے
اس کو گروش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کر سب چیزے کہتی بڑی ،
گسی طاقتور کتنی شان وار ہیں اور ان کے مقابلہ میں وہ خود کرتا ضعیف اور تھیرہے۔
گسی طاقتور کتنی شان وار ہیں اور ان کے مقابلہ میں وہ خود کرتا ضعیف اور تھیرہے۔
یہ ختیف نظارے اور خود اپنی مجبوریوں کے مختیف حالات دیکھ کر اس کے
دل میں آپ سے آپ اپنی بندگی ، مختا ہی اور کردری کا اصاس پیدا ہوجا تہے۔

اورجب بداماس پراہر قاسے تواس کے ساتھ ہی خود کو داکو ہمیت اینی خواتی کا تصریعی پدا ہر جاتا ہے۔ دہ اُن ہاتھ ری کا خیال کرتا ہے جواتنی بڑی طاقتوں کے ماک ہیں۔ ان کی جرائی کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کی حباوت میں سرخم کا دہے۔ اُن کی قرت کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اُن کے کہ کہ اپنی عاجزی میش کردے۔ اُن کی نفی بہنچانے دالی قرقوں کا احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے مشکل کتاتی کے لیے ہاتھ مجبولاتے اور اُن کی نفیمان بہنچا سفے دالی طاقتوں کا احساس اُسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اُن سے خون کھ اُسے اور اُن کے خون کو دہ اُن سے خون کھ اُسے اور اُن کی خون سے ہوں کہ دو اُن سے خون کھ اُسے اور اُن کے خون سے میں سے ہے۔

مى بدانتياسى اسى كامر بواكى عماج مد بوابعى البين ائتيارم بنيس اسكا مغيديا غيرغيد بوزا دوسرك اسباب كيخت سبد جإندا ورسودج اور تارسد بمى محمى قانون كے تابع ہيں۔ اُس قانون كے خلاف وہ كوئى ادنی جنبش بھی ہے ۔ مب أس كا ذهن مخفى اور رُيا سرار قوتول كى طرن منتقل بهرتاسي - وه خيال كرياسي كران قامري جزول كيشت پر كيد بوشده وتي بي حوان پر حكومت كررسي بي اورسب مجدائمی معافتیارمی ہے۔ یہیں سے مدادل اور داوا اول کاعقیدہ بيدا براسيد وشنى اور بوالورياني اور بيارى وتندرستى اورختف دوسرى جنرول اسكفوا الك الك مان يصعبات بين اوران كي خيالي مورتين بناكران كي عبادتين كي جاتي بي-اس کے بعد جب اور زیادہ علم کی روشنی آتی ہے تو انسان دیکھیا سے کر دنیا كانتفام مي ايك زردست قانون ادرايك برك صابط كي بابندي يائي ماني م براؤں کی رفتار، بارش کی آمد، سیاروں کی گروش ،فصلول اورموسموں کے تغییریں ميسى باقامد كى بى اكس طرح بى شارقىتى ايك دوسر كى كى ساتھ لىك كام كررسى بين بيكيدا زردست قانون سبه كرجروقت جس كام كمديد مقرركولا محیا ہے، معیک اسی وقت پر کائنات کے تمام اسباب جمع ہوجاتے ہیں اور ایک موسرے سے اشتراک عمل کرتے ہیں۔انتظام عالم کی بیم امکی دیکھ کرمشرک انسان يه ماسننے برج برم السبے کر ایک سب سے بڑا خدا بھی ہے و ان تمام جو سٹے جو خداد برمکومت کررہاہے، ورز اگرسب ایک دوسرے سے الگ اور بالکا فوخمار

موں ترونیا کاسارے کاسارا کا رضانہ درہم برہم جومائے۔ وہ اس بڑے معاکر العد ادر پر میشور "اور خدائے خدائگال" وغیرہ ناموں سے موسوم کرتا ہے مجرعبادت میں اس کے ساتھ چوسٹے خداؤں کوجی شرکیب رکھتاہے۔ وہ مجسلہ کے خدائی بھی ونیوی بادشابی کے نموند پرسپے جس طرح دنیامی ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس محمیت سے وزیرا ور معتبرا ورناظم اور دوسرے بااختیار عدد وار ہوتے ہیں اسی طرح کا منات مرسمی ایک براخداسد اورببت سے چوسٹے جیوسٹے خدااس کے ماتحت میں جب تک مچوٹے خدا دّں کونوش نوکیا جائے گابڑے خدا تک دسائی نہ ہوسکے گی - ا<del>س کیے</del> اِن کی عبادت بھی کرد، ان کے آگے بھی ما تقریح بلاقر، ان کی نارامنی سے مجی ڈرو، اِن کھ بسے خدا تک بینے کا ذریعہ بناو اور مدرول اور نیازوں سے انعیں وش رکھو، بهرجب علم می اور ترتی برتی ب ترخدا و کی تعداد محلفے تکتی ہے۔ بیشنے خیالی خداجا ہوں نے بنارکھے ہیں ان میں سے ایک ایک سے متعلی خود کرنے سے انسان کومعلوم ہرتا جلاما آہے کہ وہ خدانہیں میں ، جاری ہی طریع کے بندسے ہیں بکه هم مسے میں زیادہ بے بس اس طرح دہ ان کومپیوٹر تاجلاجا تا ہے بیا*ل مکمک* آخریں صوف ایک ند روبا آہے، گراس ایک کے متعلق مجر بی اس کے خیالات می بهت کمچه جهانت باتی ره جاتی ہے۔ کوئی بیخیال کرتا ہے کہ خدا جاری عمیم جم ركمة است ادرايك مكربيطا بُوافدائي كرد باست كوني يهمجة است كرفدابوي بيخ رکھتا ہے اور انسان کی طرح اس سکے بال می اولاد کاسلسلی رہاہیے۔ کوئی،

ممان کرتاہے کو خدا انسان کی صورت میں زمین پراتر تاہے۔ کن کہتاہے کہ فدا
اس دُنیا کے کارفانے کو میلا کرفاموش بیٹھ گیا ہے ادراب کمیں آدام کررہا ہے۔
کرتی سجمتاہ کرفدا کے ہاں بزرگوں اور دوحوں کی سفارش نے جانا مشروری ہے۔
اوران کروسیلہ بناتے بغیروہاں کام نہیں جیٹا۔ کوئی اپنے خیال میں فعالی ایک میروت
تجریز کرتاہ اور میاوت کے لیے اس صورت کرسانے رکھنا صروری مجت ہے۔
اس طرح کی بہت سی فلط فہیاں توجید کا احتقاد کے شیکھیا وجود انسان کے ذہن یں
باتی رہ جاتی ہیں جن کے سبب سے وہ شرک یا کفریں مبتلا ہرتا ہے اور پیسب
جالت کا نتیج ہیں۔

سب سے اوپر لا الا اللہ کا درجہ ہے۔ یہ دو علم ہے جوخود اللہ نے بر زمانے میں اینے بیوں کے ذریعے سے السال کے پاس جیجا ہے۔ یہی علم ب سے پہلے انسان صغرت آدم کو لے کر زمین پر آمارا کیا تھا۔ یہی علم صغرت آدم علیہ اللہ کا معرف ہوں کو دیا گیا تھا۔ یہی علم صغرت آدم علیہ لیا کے بعد صغرت فرح ، صغرت ارابہ کم ، صغرت مُرسی اور دو سرے تمام سپنے برل کو دیا گیا تھا۔ یہراسی علم کو لے کر سب سے آخری صغرت محرسی اللہ والد میں اللہ والد ہو ہے۔ یہ اللہ کا اس نے منا میں مورتیں تھی ہیں ، اُن سب میں انسان اِسی وجہ سے مُستل ہُوا کو اس نے کفری متنی مورتیں تھی ہیں ، اُن سب میں انسان اِسی وجہ سے مُستل ہُوا کو اس نے پیغے واس اور اپنی عقل پر جمروسہ کیا۔ آؤی ہائی پیغے واس کا میں جھے۔ یہ میں کا میں جھے۔ کہاں جھو سے میں کا میں کہاں جھو وسکیا۔ آؤی ہائیں کہاں جھو دئے سے فقر سے میں کتنی فری حقیقت بیان کی گئی ہے۔

D سب سے بیلی چیزاً دہتیت لینی خدائی کا تعمیر سے۔ یہ دسیع کا منات جس کے م اغازاورانجام اورانهٔ اکاخیال کرنے سے ہارا ذہن تھک جا تاسیے ، جو نامعلوم زمانہ سے میلی آرہی سے اور نامعلوم زمانہ تک ملی مارہی ہے ، جس میں سے مدوحسا سب مخلوق پداہرتی اور پیدا ہوستے میلی جا رہی ہے ،جس میں ایسے ایسے حیرت انگیز كريت بررسيم بن كران كو ديكو كرعقل دنگ ره جاتى بىچە، اس كائنات كيمانى مرف دای کرسکتان و جوغیرمحدود مرو مهیشد مند مود اور مهیشد رسیم مسی کامماج نه بوسب نیاز بو، قادمِ طلق بو، علیم اور دانا بو، سرچیز کاعلم رکمتا براورکوئی چیز اس سے فغی زہر، سب پرغالب ہواور کوئی اس سے مکم سے سرتابی نہ کرسکے، بے صاب وزر کا مالک ہواور کا نات کی ساری چنروں کواس سے زندگی اور رزق کاسامان بهم پینچے ، حبیب ونقص اور کمزوری کی تمام صفات سے پاک ہو ، اوراس کے کاموں میں کوئی وخل ند دسے سکے ۔ ا کا خدائی کی یه تمام صفات ایک ہی ذات میں جمع ہونی صروری ہیں۔ یہ نامشن 🕀 ہے کہ دومہتیاں بیصفات برابر رکھتی ہوں ، کیونکرسب پرغالب اورسب پرمام ترایک ہی ہوسکتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ بیمنعات تقسیم ہوکر بہت سے نعداوں میں بن مائیں ، کیونکداگر حاکم ایک ہوا درعالم دوسرااور رازق تبیرا، توہراکی خدا دوسرے کا مماج ہوگا ، اور اگر ایک نے دوسرے کاساتھ نہ دیا توساری کا ثنات كيك لخت فنابومائے كى ريومى كان يى كديومنات ايك سے دُوسرسياكونتقل

ہول۔ بعنی مجمی ایک خدا میں یانی جائیں اور کمبی دوسے میں اکیونکہ ج خدا خود زندہ رسنے کی قرت ندر کھتا ہروہ ساری کا کنات کوزندگی نہیں بخش سکتا، اورج خداخود اپنی *مدائی کی ها فلت نه کرسکتا چو*، و ه آتنی بڑی کائنات پرحکومت نبیس ک*رسکتا ۔*پیس تم كوعلم كى متبنى زياده روشنى مط كى اتناہى زياده تم كريقين ہرتا ماسئے گا كەخدا ئى کی صفات میرون ایک ذات میں مع ہونی منروری ہیں۔ ا خدائی کے اس کامل اور میری تصور کو نظریس رکھو، پھرساری کائنات پر نظر ڈالومیتنی چیزی تم دیکھتے ہم ، مبتی چیزوں کوکسی ذریعہ سے محسوس کرتے ہو ، مبتنی چیزوں یک تمارے علم کی پینے ہے ،ان میں سے ایک بھی اِن معفات سے تھے مندن ہے عالم کی ساری موجردات محتاج میں ،محکوم ہیں ، بنتی اور گڑتی ہیں ، مرتی اور مبیتی ہیں . ممسى كوايك مال پرقيام نهيس يمسى كواسين اختيار مسي كيد كرسندى قدرت نهيس ـ كسى كوايك بالاترقافون كيفلاف بال رابرحركت كرسف كالفتيار نبيس وأن كم مالات خودگراہی دسیتے ہیں کران میں سے کرتی ندانسیں ہے، کسی میں خدائی کی ادنی جبلک بھی نئیں پائی مباتی ۔ کسی کا غدائی میں ذرّہ برابر معبی وخل نئیں ہے یہی معنی ہیں لاالڈ کے۔

(ا) کائنات کی ساری چیزوں سے خدائی مین سیفے کے بعدتم کواقرار کرنا پڑتا سے کدایک اور بہتی ماری چیزوں سے خدائی مینات سے کدایک اور بہتی سے جوسب سے بالا ترہے۔ صرف دہی تمام خدائی معنات رکھتی سے ادراس کے سواکوئی خدانہیں۔ بہی معنی جیں اِلّا اللّٰہ کے۔

یسب سے بڑا علم ہے۔ تم جس قدرتھیں اور جبح کروگے تم کو ہی علم م ہوگا کہ

میں علم کا سراہی ہے اور ہیں علم کی آخری مدیجی ۔ طبیعیات ، کیمیا ، جیئت ، ریاضیا،
میاتیات ، حیوانیات ، انسانیات ، خوض کا تنات کی تعیقتوں کا کھوج لگانے
والے جننے علوم ہیں ان میں سے خواہ کوئی علم لیے لو ، اس کی تعیق میں جس قدرتم
اگے بڑھتے جاتے ہے لا الا اللہ کی صداقت تم پرزیادہ کھندی جائے گی اور اس
پرتھیا رائیسین بڑھیا جائے گا۔ تم کو علمی تعقیقات کے میدان میں ہر سرقدم پرمحسوس
ہرگا کہ اس سب سے بہلی اور سب سے بڑی سے انکار کرنے ہے بعد

كأنات كى برجيزسية معنى بوجاتى بيد-انسان ي زندگي پرعقيده توجيد كااتر اب بم تمين بتائين بي كرلااله الاالتيب كا قرار سيدانسان كي ندكي يركيا الربي أسب ، اوراس كونه ملنف والاونيا اوراخرت مي كيول نامُ أدبوعاً مسب اس كلمرياميان ركهنه والأكميمي تنك نظرنهيس مرسكتا وه لديسه خدا كا قائل ہرتاہ ہے جزمین واسمان کا خالق ،مشرق ومغرب کا مالک اور تمام جان کا پاسلنے پرسنے والاسے۔اس ایمان سے بعدساری کا تنات میں کوئی چیز بھی اس کوغیر ظر نهیں آتی، وہ سب کراپنی ذات کی طرح ایک ہی مالک کی ملکیت اور ایک ہی بادشاه کی رحیت سمجمت ہے۔ اس کی ہمدر دی اور محبّت و نمدست کسی وا رّسے کی پابند نبیس رہتی ،اس کی نظروں ہی جی غیرمحدود مرماتی ہے جیسی خود التناقیالی

کی بادشاہی غیرمحدود سے۔ یہ بات کسی ایسے خص کو ماصل بنیں ہوسکتی جرببت سے جبو نے میوسٹے خداد آس کا قائل ہو، یا خدا میں انسان کی محدود اور ناتص صفا مانتا ہو، یا سرے سے خدا کا قائل ہی نہو۔

🕑 پیکلمانسان میں انتها درجه کی خود داری اورعزّت نفس پیدا کردیتا ہے۔ اِس يراعتقاد ركھنے والاجانتا ہے كرصرف ايك فداتمام طاقتوں كامالك ہے۔ أس كري نفع بينجان والانهي ،كوتى مارسف اورجلان والانهيس ،كوتى صاحب اختیاراور بااترنهیں۔ برعلم اور نقین اس کوخدا کے سواتمام قوتر ہی ہے ب نیاز اور بے خوف کرویتا سے اس کی گردن سی ملوق کے اسکے نہیں معکمتی۔ اس کا ہاتھ کسی سے اسمے ہنیں معیلیا۔ اس کے دل میں کسی کی بزرگی کاسکر نہیں بیجها بیمنت سوائے عقیدة توحید کے ادرکسی عقیده سے پیدا نہیں ہوسکتی شرک ادر کفراور دمرتت کی لازمی خاصیت به سبے کدانسان مخلوقات کے اسکے تھیکے، ان كونفع اورنقصان كا مالك سمجع ، ان سندخون كماست اور ان بي سب التيدين والبسسة ريكها .

﴿ خودداری کے ساتھ یہ کلہ انسان میں انکساری بھی پیدا کرتاہہ ۔ اس کا قال کمیں مغردرادر منکبر منیں ہوسکتا، اپنی قرت اور دولت اور قا بیت کا گھنڈ اُس کے دل میں سما ہی نہیں سکتا ، کیو کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کھی سہے فدا ہی کا دیا ہوا ہے ، اور فدا جس طرح وسینے پر قادر سہے اُسی طرح جیمین لیننج فدا ہی کا دیا ہوا ہے ، اور فدا جس طرح وسینے پر قادر سہے اُسی طرح جیمین لیننج

بی قادیہ ۔ اِس کے مقابد میں عقیدہ آلحاد کے ساتھ حب انسان کوکسی قسم کا اُنیزی کمال ماصل ہزنا ہے تو وہ متکبر ہر ما تا ہے ، کیونکہ وہ اپنے کمال کوصل آئی کا بیت کا نتیج سمجت ہے ۔ اِسی طرح شرک اور کفر کے ساتھ بھی غرد رہیدا ہ فالانی ہو کا بیٹ کا نتیج سمجت ہے ۔ اِسی طرح شرک اور کفر کے ساتھ بھی غرد رہیدا ہوفالانی ہو کیونکہ اور کا فرائد اور دیو تاقوں ہے اس کا کوئی فاص تعاقی ہے جو دو سروں کونسیب نہیں ۔

کا کوئی فاص تعاقی ہے جو دو سروں کونسیب نہیں ۔

کا کوئی فاص تعاقی ہے جو دو سروں کونسیب نہیں ۔

کا کوئی فاص تعاقی کے خوات اور فلاح کا کوئی فردیو نہیں ، کیونکہ وہ ایک ایسے کے سوا اُس کے لیے خوات اور فلاح کا کوئی فردیو نہیں ، کیونکہ وہ ایک ایسے کا گئی فردیو نہیں ، کیونکہ وہ ایک ایسے کے سوا اُس کے لیے خوات اور فلاح کا کوئی فردیو نہیں ، کیونکہ وہ ایک ایسے کوئی فردیو نہیں ، کیونکہ وہ ایک ایسے کوئی کی دوستہ نہیں رکھتا ۔ اے لاگ

ندا پراغتما در رکھتا ہے جربے نیاز ہے ، کسی سے کرتی رشتہ نہیں رکھتا۔ سبے لاگ عدل كرفيه والاست اوركسي كواس كي خلافي ميں وخل يا اثر حاصل بنيں -اس كے مقابله میں مشرکین اور کفار مهیشه محبوثی توقعات میر دندگی بسرکر ستے ہیں۔ ان میں كرتى سمحقاسية كرخدا كابليابهمارك ليحكفاره بن كياسية كوتى خيال كرناسيه كم ہم خدا کے چینے ہیں اور مہیں سال ہی نیس سکتی کسی کا کمان پیسے کہم اپنے بزرگرں مصے خدا کے ہاں سفارش کرائیں سکے سکوئی اسپنے دیو تاؤں کو ندرو میاز دے کرسمجد میں اسے کہ اب اسے دنیا میں سبمجھ کرسنے کا لائنس مل گیاستے۔ اس م سي مجدوسة اعتقادات إن لوكور كوم بيشكنا بول اور بدكاريون كم عير من ميسائي كفت ہیں اور دہ ان کے بعبر دسہ پرنفس کی پاکنیر گی اور عمل کی نیکی سنے غافل **ہومات ہ**یں۔ رہے دہریے تو وہ سرے سے یہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ کوئی بالاتر مہتی ان

تعلی از سکاموں کی بازیرس کمنے والی بھی سہے۔اس سلیے وہ دنیا ہیں اپنے آپ کو ازاد سمجتے ہیں۔ اُن کے نفس کی خواہش ان کی خداہم تی ہے ادروہ اس کے نبیسے مہتے ہیں۔ اس کله کا قائل کسی مال میں مایوس اور دل شکسته نهیں ہوتا۔ و و ایک ایسے خدا پرامیان رکھتا ہے جرزمین و آسمان سے سارے خرانوں کا مالک ہے جس کافضل کرم بے صدوحهاب ہے اور جس کی قرنتیں ہے یا بال ہیں۔ بیرانیان اُس کے دل کو تیر ملی تسكين بخشآ يها والمينان مسيجره بباسها ورمهشاميدول سالبرزركمة ہے۔ جاست وہ تمام دنیا مے دروازوں سے تھکرادیا جائے ، سارسے اساس کا رشته نوث عباست اور دسائل و ذرائع ایک ایک کرسک اس کاساته محبور دیں ، پیر ہی ایک خدا کا سہاراکسی حال میں اس کا ساتھ نہیں معبور آ اور اسی کے بل برستے يروه نئى اميدول كے ساتھ كوششس بركوشش كيے جلاما ماسے - يواطمينان قلب عقیدهٔ توحید کے سواا در کسی عقید سے سے حاصل نہیں ہر سکتا۔ مشکین اور کفار ادر دمرسیے چھوٹے دل کے ہوستے ہیں ، ان کا بھروسہ محدود طاقتوں پر ہو السبے ،اس بید مشکلات می بهت مبلدی این کا گھیرلیتی ہے اور اکثر الیسی مالتوں میں وہ نودکشی کی*ک گرگز دستے ہیں*۔

اس کلرکااعتقاد انسان مین عزم ادر وصله ادر مبروتری زبردست طاقت پداکر دیا ہے۔ وہ جب خدای خوشنو دی کے سلیے دنیا میں بڑے کام انجام دینے کے سیے اعتبا ہے ، تراس کے دل میں بیقین ہوتا ہے کرمیری نیشت پرزمین آسان ہے بادشاہ کی قرت ہے۔ یہ خیال اس میں بہاڑ کی سی صنبوطی بیدا کر دیتا ہے اور دنیا کی ساری شکلات اور صیبتیں اور مخالف طاقتیں مل کربھی اس کو اسپنے عزم سے نہیں ہٹا سکتیں ۔

 یکد انسان کوبهادر بنا دیتا ہے۔ دیجھو! آدمی کوبزدل بنانے والی دراصل و چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ترمان اور مال اور بال بحیّ کی محبّت ، دوسرے یہ خیال كرفندا كے سواكونى اور مارنے والاست اور يركر آدمى اپنى تدبيرست موت كو مال سكايها ولاالداله التدكا اعتفادان دونول جيزول كودل سيه نكال ديباسه بهلي جيز تراس بينكل ماتى بهدكراس كاتاكل ابنى مان ومال ادرم رجيز كاماك خدابى كو سجمتاب ادراس کی فرشنودی کے لیے سب کچھ قربان کرنے پرتیار ہوجا آہے۔ رہی دوسری چیز تووہ اِس وجہ ست باقی نہیں رہنی کر لاالڈ الااللہ کہنے والے کے زديك مان لين كم قدرت كسى انسان ياحيوان يا ترب يا تنوار يا تكرمي يا يتمر میں نہیں ہے۔ اس کا اختیار صرف خدا کو ہے ادر اس نے مرت کا جو وقت مقرر کردیا۔۔۔ اس سے بہلے دنیا کی تمام قرتیں مل کریمی جاہیں توکسی کی جان نہیں من مستقیس بر میری وجه سند کر انتد برامیان رکھنے والے سنے زباد و بهاور ونیا میس کرتی نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلہ میں تلواروں کی باڑھ اور گولیوں کی برجھاڑ اور فوجوں کی یورش سب ناکام ہوجاتی ہیں۔ جب وہ خداکی راہ میں اوسفے کے لیے بڑھتا ہے تراسینے سے دس گنی طاقت کامجی منہ بھیردیتا ہے۔ بمشرکین اور کفار اور دہریے

ية قرت كمال سے لائي كے ۽ ان كو تر مان ست زيادہ پارى موتى ب اورده يه معجقے بیں کرمت تمن کے لانے سے آتی ہے اوران کے بماکنے سے بھال مکتی ہے۔ الاالدالاالدكاعتمادانسان من قناعت ادر بيازى كى شان بيداً كرديتك -حرص۔ بوس اور رشک وحسد کے رکیک مبزبات اس کے دل سے شکال دیتاہیے كاميابى ماصل كرنے كے ناجائز اور ذليل طريقيے اختيار كرسنے كاخيال كك اس كم ذہن میں نہیں آنے دیا۔ وہ مجملات کررت اللہ کے اعتریں ہے، جس کوجیا زیاده دسے جس کرمیاہے کم وسے عزت اورطاقت اورناموری اور حکومت سب مجمد خدا كا اختياري سهد وه الني مصلحة و الكي معلمة ہے عطا کرتا ہے۔ ہمارا کام صرف اپنی مدیک مائز کوششش کرنا ہے۔ کامیابی ادر ناكاى فداكمنل بررون بے وواكرويا جائے قرونياكى كوئى قرت أسے روك نهیں سکتی اور نه دینا چاہے ترکوئی طاقت ولوانہیں سکتی اس کے مقابلی مشکرین ادر کفار اور دہریے اپنی کامیابی اور ناکامی کواپنی کششس اور ونیری طاقتوں کی مدد یا مخالفت پرموقوت سمجھتے ہیں ، اس لیے ان پرحرص اور ہُرس مسلط دہتی ہے۔ كاميابى ماصل كرف كے ليے رشوت ، نوشامر ، سازش اور مرقع كے برترين دائع اختیار کرنے میں اتفیں باک نہیں ہوتا۔ دوسروں کی کامیابی پر رشک وحد میں جلے مرتے میں اور ان کرنیجا دکھانے کی کوئی بڑی سے بڑی تدبیر بھی نہیں چھوٹستے۔ سب سے بلی چیزیہ سے کہلاالڈالااللہ کا احتقادانسان کو خداکے قانون

كايابند بنامات - اس كلمد برايمان لانے والائينين ركھتا ہے كرندا سرجيني اوركلى چیزے باخبرے - ہماری شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے ۔ اگرہم رات کے انرصيرك مي اورتنهائي كر كريشهم مي كوئي كناه كري توخداكواس كاعلم برماتا سے۔اکرہارے دل کی گرائی میں بھی کوئی ٹراارادہ پیدا ہو توخدانک اس کی خبر بيني ماتى سن به مسب سن عير استنها مكته بي مرفد سن نيس مي است ما کے سکتے ہیں گرفدای معنت سے نیس کل سکتے سب سے بھی سکتے ہیں گرفدا مى كۇسىرى غىرىمىن سىچىلىيىن مىتنامىنىدىط بىرگانىئا بىي زيادە انسان اسىينے نىدا كے احكام كاميس بركا جس جير كوفعان خرام كيا ہے، وہ اس كے باس مى نكيكے م اور جس چیز کااس نے مکم دیاست وہ اس کر تنهائی اور تاریکی میں مجی مجالاستے گا۔ كيونداس كيرسانعاكب ايسى دليس تكي برتى بيد حكسى حال مي اس كايميانيس جیورتی، اوراس کرایسی عدالت کا کھٹکا نگارہتا ہے جس کے وارنٹ سے وہ کمیں معاك بي بنيل سكتا - بيى وجر سني كمسلم بون كم ليدسب سي بيلى ادرونورى شرط لاالذالا المندر إيان لاناست مسلم كضعنى مبياكتم كوابتدام بتايا عاج كلسه ضل كي فرمانېردارىندىك كى بىل اورخداكا فرمال بردارېرنامكن بى نىيى جب كىك انسان اس بات پرتیبن نه لائے که الله کے سواکوئی الا منیں سہے۔ حضرت محتمل النطليدوسلم كالعليم من بدايان بالشرسب سعواتهم أدر بنادی چزید - بداسلام کامرکزید، اس کی جرسه ،اس کی قرت کاملیع ہے۔

اِس کے سوا اِسلام کے جتنے اعماق است اوراحکام اور قوانین ہیں سب اِسی بنیاد پر قائم ہیں اور ان سب کواسی مرکز سے قرت بہنچتی سیے۔ اِس کومٹا دینے سے بعداسلام کوئی چیز نہیں رہتا۔

خدا کے فرشتوں برایان

ایمان باشد کے بعد دوسری چیزجس برانخسرت نے ایمان لانے کی ہارت نے ایمان لانے کی ہارت نے ایمان لانے کی ہارت فراتی سنے اور افائدہ اس تعلیم کا بیست کراس ہوایت فراتی سنے کراس تعدیم کا بیست کراس توجید کا اعتمام خطروں سنے پاک ہرجا تا سنے۔

اديرتم كربتايا جاچكا بيد كرمشركين فيضائي مي دوسم كي مخفوقات كوشر يكيد كياسه ايك مأن مخلوقات كي سه جرجهاني وجرد ركمتي بي اور نظراً تي بي ، مثلاً سورج ، میانداور تارسے ، آگ اور یانی اور بزرگ انسان وغیرو۔ دوسری شم آن محکوقات کی ہے جن کا دجرد حسمانی نہیں ہے ملکہ وہ نظروں سے ادھیل ہیں اوریس بر دہ کا تنا كا انتظام كررى بي ، مشلاً كوئى بواجلا ف والى اوركونى بانى برسلسف والى اوركونى روشنی ہم بینجانے والی۔ إن میسسے بہلی قسم کی چیزی ترانسان کی اجمعوں کے ساسفے موجود ہیں۔اس سیلے اِن کی نعدائی کی نفی تو دلاالڈالاامٹرسے الغاظ ہی سے ہرماتی سہے۔ نیکن دوسری مسم کی مخلوقات پرشیدہ اور پُراسرار ہیں مشکین مادہ ترائمنی کے گرویدہ میں ، انہی کو دیر مااور خدا اور خدا کی اولا دسمجھتے ہیں ، انہی کی فرمنی مُورتیں بناکر نذر و نبیاز چرطهاتے ہیں۔ النذا توحید إللی کوشرک کے اِس

دوسرے شعبے سے یک کرنے کے لیے ایک متنعل عقیدہ بیان کیا گیا۔ ہے۔ أتضرت مسى التدمليه وسلم في بيس بتايا مديد بوشيده فراني بستيال جن كرتم ديرتا اور فدا اور اولاد فداسكت جو دراصل يه خداسك فرستنت بيس - إن كا خدائی میں کوئی دخل نئیں۔ یہ سب ندا کے تا بع فرمان ہیں اور اِس قدر طبع ہیں کہ حم اللي سن بال برابر بمي سرّابي نبيس كرسكة - خدا إن سكه ذريع سيند ابنى سلطنت کی مربیرتا ہے اور یا تھیک ٹھیک اس سے فرمان بجالاتے ہیں -إن كوخود البينے اختيار مسي كيوكر سنے كى قدرت نئيں - بير اپنى طرف سيد خدا کے صوری کوئی بخریز پیش منیں کرسکتے۔ ان کی اتنی مجال بھی منیں کواس کے را منے کسی کی سفارش کردیں۔ ان کی عبادت کرنا اور ان سے حدو مانکمنا تو انسان سے ملیے ذکت سے ، کیونکہ روز اول میں الند تعالیٰ سنے ان سسے آدم كوسجده كرايا تقااوران سد برمدكرادم كوظم عطاكيا مقااوران وجيوركرادم كوزين كى خلافت عطائ تمى يس جوانسان خود إن فرشتول كالمبودسير اس سك لير اس سنے بڑھ کرکیا ذکت ہوسکتی سنے کروہ اُلٹا ان سے اُسکے مجملہ کرسے اور ان سے بمیک ماسکے۔

ہے کروہ خدا کے احکام کی نافرانی کرہی نہیں سکتے ۔ وہ جمیشہ خدا کی بندگی وعباد مِين شغول رسيتے ہيں۔ اُمنی میں سے ایک برگزیدہ فرشتے سے ذریعہ سے اُنتھالی البيضيغيرون يروح مجبيحبا ببيجن كانام جبريل بهيد أنحعنرت ملى التدعلية والممك باس جبريل عليه انسلام بى كە ذرىيە سىسە قرآن كى آيتىں ئازل ہوتى تىس انعى فرشتوں میں وہ فرستنے بھی جی ہو ہروقت تعارسے ساتھ سکے ہوئے ہیں تعاری براجی اور بری حرکت کو مبرو قت دیکھتے رسیتے ہیں۔ تھاری ہراچی بری بات كربروقت مسنت اور فرمث كرت رسبت بير ان كم باس برخمس كى زندكى كاريكارة محفوط وبساسي مرف مرف بدحب تم خداسك ساعف عاضر بوك قريتهادا نامرًا عال بين كردي محد ادرتم ديجوك كرعربم نے جيسے اور كھلے جوهی تیکیال اور بدیال کی تغییل وه سب اس می موجرد بی -فرشتون كی ختیقت بم كرنسی بتان گئی رمرف ان كی مفات بتان گئی پی اوران کی متی بریتین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس برسوم کرنے کا کرئی فريعة شي كروه كيسي من اوركيت ننيس - منذا ابني مقل سعدان كي ذات ك متعلق کوئی بات زاش لینا جهالت سے اوران کے وجروسے انکار کرناکفرہے۔ كيوكمانكاركرف كمسيحسى كياس كوتى وليل نبي اورانكارك معنى رسوالة صلی الته علیہ وسلم کونعوذ بالتہ مجبوٹا قرار دسینے سکے ہیں۔ ہم ان سکے وجرد پر صربت اس سیے ایان لاستے ہیں کرخد لسکے سیچے رسول سنے ہم کوان کی خبرہ ی سہے ۔

. خداکی کتابوں برایان

تيسرى جيزجس براميان لاسف كالعليم محنرت محمسى الندملية وكم كح ذريعت یم کودی گئی ہے . وہ اللہ کی تامیں میں جواس نے اپنے بیوں پر نازل کیں۔ الندتعالى فيحب طرح حضرت مخرصلي التدعلية ولم يرقرآن نازل فرمايات اسی طرح آب سے پہلے جرمول گزرے تھے ان کے باس مجی اپنی کتا ہیں تھیجی تغین ان بسر سے معین کتاب سے نام ہم کربتا ہے گئے ہیں مشافع عن اراہے، جوهنرت ابرائيم براتر محيج قررات جوهنرت مرسى برنازل بمرني رزور جوهنرت واذ دیکے یاس مجیمی کئی اور الجمال جرحترت عیسانی کردی گئی۔ ان سکے سوا دوسری كتابي جرمول كرياس أفي تعيي ال كي نام بم كونيس بتات محقة اس لي كسى اور منهي كمناب كي تتعلق مم يقين كيرسائق مذيه كمد سكتے ميں كروہ خدا كی فز سے ہے اور نرید کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے بنیں ہے۔ البتہ ہم ایمان لاتے مِن كَرْجِكَا بِن مِي مَدَاكَ طرف من أَن عَين وه سب برى عَين جن كتابول سكے نام بم كوبتا ئے محقے ہيں ان ميم تحفب ابليتم **تواب دني**يس موجُ دہنیں ہیں۔ رہیں توراکت اور زُبور اور انجیل قروہ البتہ میرو وی اور میاتیوں کے پاس موجود ہیں محرقرآن شریعیت میں ہم کو بتایا گیا۔ ہے کہ ان سب کتابوں میں وكول في مندا مك كلام كوبرل والاستها درايني طرف سي بستسى باتيس ان كے اندرطادى ہيں ۔خودعيسائى اوربيودى عبى تسليم كرتے ہيں كرامسل كتابيل ن

كي اسنيس مي ، صرف ان كر ترجى باتى روسكة مي جن مي صديول سے ترميم ہوتی رہی ہے اور اب يك ہوتى ملى مار بى ہے - بچران كابر ل كے بيعنے سيرمعى صاحت معلوم بوتاسي كران ميں بست سى باتيں اليى بيں ج فيدا كى طرف مص نهیں بوعتیں۔اس ملے جرک میں موجود ہیں وہ ٹھیک ٹھیک مداکی تناہیں۔ میں ،ان میں مدا کا کلام اورانسان سے کلام مل سکتے ہیں اور میملوم کرسنے کا كرتى ذريد نهيل منه كرفندا كاكلام كون ساسب اورانسافول كاكلام كون سا - للذا مجلى تابس بايان كاجمع كردياكيا ب وه مدن ال يتيت مديد كافعا نے قرآن سے بہیے بھی دنیا کی ہروم سے پاس اسپنے احکام اسپنے بسیوں سے ڈریعیر سے بھیجے تھے ، اوروہ سب اُسی ایک خدا کے احکام تھے میں کی طرف سے قرآن آیاسید، اورقرآن کوئی نئی اور او کھی کتاب بنیں ہے بلکہ اُسی علیم کوزندہ کرسند کے مليم يميم من ميد من كريد زمان ك توكول في بالما وركموديا، يابرل والله، يا انساني كلامول ستصفططط كرديا-

قرآن شریف خدا کی سب سے آخری کتاب سے - اس میں ادریمی کتابال میں کئی حیثیترں سے فرق ہے -

یں میں بیوں سے مرق ہے۔ () بہلے جرکتا ہیں آئی تقیں ان میں سے اکثر کے اصلی نسنے دنیا سے کم ہوئے اور ان کے صرف ترجے رہ گئے ہیں ، لیکن قرآن جن الفاظ میں اترا تھا ، تھیک میک انفی الفاظ میں مرجود ہے ، اس کے ایک حرف بکدا یک شوشہ میں ہمی تغیر مذمہ میں ا

 کھیلی تابوں میں دگوں نے کلام اللی کے ساتھ اپنا کلام طلادیا ہے۔ ایک ہی کتاب میں کلام اللی ہی ہے ، قرمی ماریخ بھی ہے ، بزرگوں کے حالات بھی ہیں ، تغسیر بھی ہے ، فقیہوں کے نکائے ہوتے شرعی مسئلے بھی ہیں۔ اور بیسب چنریں اس طرح كُذير بي كرفدا كے كلام كوان ميں سے الك جھانٹ لينامكن نہيں ہے۔ گر قرآن میں خانفس کلام الی بمبس ملآ ہے اور اس سے اندر کسی دوسرے سے کام کی ذرہ برابر میں امیرش نہیں ہے۔ تعنیر عدیث ، فقہ ، سیرت رسول ، سیرت صحائبه ادرتاريخ اسلام رسلمانول فيحجيهم كعاسب ووسب فران سع بالكلاف دوسرى كما برس مكما يُوله - قرآن بي ان كاليك لغظ بمي طفينس باياسي - جتنی خیبی کتابیں دنیائی مختفت قرموں کے پاس ہیں ان میں سے ایک کے متعات معی اریخی سندسسے یہ ثابت بنیں کیا ماسکتا کے دوجس نبی کی طرف فسوب ہے واقعی اُسی نبی کی ہے۔ بلک بعض فرہبی کتابیں ایسی مجی جی جن سے تعلق سرمے سے يهمي مندم عنوم كروه كس زمانه ميسكس نبى برأترى تقيس محرقران كمصتعلق انني زبرد بَارِيخى شها دېمېرمونو دېمې كړكونى شخص *حضرت مح*صلى انشدعليه دېم كې طرف اسسس كى نسبت میں شک کرہی نہیں سکتا۔ اس کی آیتوں مجک سے متعلق بیمعلوم سے کم كون سى آيت كب اوركها ب نازل بهونى -

﴿ بِحِیلی کمایں جن زبان میں نازل ہوئی تقییں وہ ایک مت سے مروہ بوکی ہیں۔ اب دنیامی کمیں تمی ان کے برسانے والے باتی نہیں رہبے ،اور ان کے سمجنے والے بھی بہت کم پائے جاتے ہیں۔ الیسی تا ہیں اگراصلی اور صیح حالت ہیں۔
مرجود بھی ہول تران کے احکام کوٹھیک ٹھیک جھٹا اوران کی ہیروی کرنا مکس نیں۔
میکن قرآن جس زبان میں ہے وہ ایک زندہ زبان ہے ، دنیا میں کروڑوں آو می
اسی بھی اس کو بولتے ہیں ، اور کروڈول آدمی اسے جانتے اور سیجھتے ہیں۔ اس کی
تعلیم کاسلسلہ دنیا میں ہرمگر جاری ہے۔ ہرخص اس کرسی سکتا ہے اور جواس کے
سیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا اس کو ہر مگر الیسے لاگ بل سکتے ہیں جوقرآن سے
سیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا اس کو ہر مگر الیسے لاگ بل سکتے ہیں جوقرآن سے
معنی اسے بھانے کی قابلیت رکھتے ہراں۔

 مبتی مہی کتابیں ونیا کی مختلف قرموں سے پاس ہیں الن بیں سے ہر كتاب يم كسى ماص قم كونخاطَب كياكيات ادر مركتاب بي اسيسے احكام بائے ماسته بين جمعلوم برتاسي كرصرت أيك فاص زماني كمالات اورضروريات کے لیے تنعے ، محراب ندان کی منرورت سب اورندان رحل کیا ماسکانے۔ اس يه بات خود بخود ظامر بيوجاتى سے كريدسب كما بي الك الك قوم ل كے اليخصوں عنیں ان میں سے کوئی کتاب بھی تمام دنیا کے سابنیں آئی تھی۔ بھرجن قرموں کے سلیے بیکتابی آئی تمیں ، ان کے سلیے بھی بیم بیشہ میشہ کے داسطے رہیں ، بلکہ كمسى خاص زماسف كے سيے تقيس - اب قرآن كو ديجھواس كما ب ميں ہرمگانسان كومخاطب كياكمياست اس كسكسى ايك فقرے سے بھی پرشبر نہیں ہوسکا كديرى فام قرم كے كيے ہے۔ نيزاس كتاب ميں منتفاحكام ديے گئے ہيں وہ سب ايسے

میں جن پر مبرزمانے میں مرحکہ عمل کیا جاسکتا ہے ،یہ اِت ثابت کرتی ہے کو قرآن ساری دنیا کے لیے ہے اور جمیشہ کے لیے ہے۔

تام میری تا برس انسان کے دخل درمتولات سے ایسی ایم بی گئی اسی برخی بی انسان کے دخل درمتولات سے ایسی ایم بی بی انسان کی برخی بی انسان کی برخی بی انسان کی برخی بی انسان کی برخی بی بی انسان کی برخی کربست سی کنابون بی خی در برخی کی برخی کربست سی کنابون بی خی در برخی کو برست می کو بی باتی برائی برا

راه راست کی برایت اوربهترین احکام اور قوانین سع بعرا براسی . مین صوصیات بین جن کی بنایرتهام دنیاک ورس کر برایت کی تنی ہے کر قرآن يراميان لائيں ادرتمام كتابوں كوجيوز كرصرف إسى ايك كتاب كى بيردى كريں ،كنيح انسان كوخدا كى مرضى كے مطابق زندگی سبر كرسف كے بليے جس قدر ہدايات كى ضرورت ہے وہ سب اس میں ہے کم وکاست بیان کردی کئی ہیں۔ یہ کتاب آجانے کے بعد کسی دوسری کتاب کی ماجت ہی باقی نہیں رہی۔ حبب تم كويمعلوم بوكيا كم قرآن اورد وسرى كتابون مي كيا فرق سهد، تريه با تم خود مجمع سكته بوكه دوسرى كما بول برايان اورقران برايان مي كيافرق برنامياي مجيل كمآبول براميان صرف تعسديق كى مديك سبد، بينى وه سب خدا كى طرف سسے تقیں ، اور تجی تقیں ، اور اُسی غرض کے لیے آئی تقین جس کور پُر اکر سف کے لیے قرآن آبلید -اورقرآن برایان اس میثیبت سے سے کرینداکا فالس کالمسید، مارح ہے، اس کام رفظ محفوظ ہے، اس کی ہربات بھی ہے، اس کے ہرمکم كى بيروى فرض ب اور سروه بات روكر فين كه قابل ب جوقرآن كے خلاف مو خداسكے رسولول يرايان كتابول كعديم كوفدا كيتمام رشواول رمعي إيان الملف كي بايت كي كتي ي يه بات تم كر مجيد باب من بنائي جام كى ب كر خدا كر رسول دنيا كى تمام ورسك باس أست يتعدادران سب سفرائس إسلام كي تعليم دى تقى ب كي تعليم دينے كي اي

آخری صنرت محمل الدطیه و مم تشریف لائے۔ اس لی فاسے فداکے تمام رمول ایک بی گردہ کے وک تقے۔ اگرکی شخص ال میں سے کسی ایک کومی مجوا قرار دے قرگریا اس کے لیے نے سب کوم شلا دیا اور کسی ایک کی بھی تصدیق کردے تو آپ سے آپ اس کے لیے لازم ہوبا آسے کسب کی تصدیق کردے۔ فرض کرد کر دس آدمی ایک ہی بات کے بی میں میں بیت کہ میں آرمی ایک ہی بات کے بی اور اس کے تعنی یہ بی کرخم داس بات ہی کومیوٹ قرار فیے دیا جوے دو اس کے تعنی یہ بی کرخم نے فرداس بات ہی کومیوٹ قرار فیے دیا جوے دو اس کے تعنی یہ بی کرخم داس بات ہی کومیوٹ قرار فیے دیا جوے دو اس کے تاری و اس کے تعنی یہ بی کرخم داس بات ہی کومیوٹ قرار فیے دیا جوے دو اس کے تاری دیا جو دو اس کے تاری دیا ہے۔ اور اس سے دسوں کی گذیب لازم آئے گی رہی وجہ کے کرا سالام میں تنام رشول پرامیان لانا ضروری ہے۔ جوشف کسی دیٹول پرامیان نہ دو سے کا دہ کا فربرگا خواہ دو باتی دیٹول کرما نیا ہو۔

روایات میں آیا ہے کہ ونیائی نمنف قوموں میں جبیجے گئے ہیں ان کی تعداد ایک لاکھ جو بیں براہے۔ اگرتم خیال کروکہ دنیا کب سے آبادہ ہے اوراس میں کتنی قومیں گزیجی ہیں تو یہ تعداد کچر بحقی زیادہ معلوم نہ ہوگی۔ ان سوالا گھربیوں میں جن کے نام ہم کو قرآن میں بتائے گئے ہیں ان پر توصرا مت کے ساتھ ایمان لانا منروری ہے۔ باتی تمام کے متعلق ہم کو مرف یہ عقیدہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کو جو گوگ ہمی فعل کی طوف سے اس کے بندول کی برایت سے بیرے گئے تھے وہ سب سینے مندول کی طرف سے اس کے بندول کی برایت سے بیرے گئے تھے وہ سب سینے مندول کی طرف میں مرافز لقے ، یورپ اور ونیا کے دو سرے کھوں ہیں جو بہدولتان ، چین ، ایران بصر افراقیے ، یورپ اور ونیا کے دو سرے کھوں ہیں جو بہدولتان ، چین ، ایران بصر افراقیے ، یورپ اور ونیا کے دو سرے کھوں ہیں جو بہدولتان ، چین ، ایران بصر افراقیے ، یورپ اور ونیا کے دو سرے کھوں ہیں جو بہدولتان بھی ، گرم کمی فاص شخص کے تعلق یہ بیری سے ہم ان سب پرایمان لاتے ہیں ، گرم کمی فاص شخص کے تعلق یہ بیری سے ہم ان سب پرایمان لاتے ہیں ، گرم کمی فاص شخص کے تعلق یہ بیری سے ہم ان سب پرایمان لاتے ہیں ، گرم کمی فاص شخص کے تعلق یہ بیری سے بیرائی ان سب پرایمان لاتے ہیں ، گرم کمی فاص شخص کے تعلق یہ بیری سے بیرائی ان سب پرایمان لاتے ہیں ، گرم کمی فاص شخص کے تعلق کو تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کو تعلق کے تعلق کے تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق کے تعلق ک

نیں کرسکتے کہ وہ نبی تحااور زیر کر سکتے ہیں کہ دہ نبی یہ تعاراس ملیے کہ ہیں اسے متعلق تجربتا یا نهین گیا۔ البتہ مختلف زاسب کے بیروٹ ورک کرایا بیٹولائتے ہی ان كے ملات كچيم كمنا بهار سے ليے جائز نہيں بہت مكن ہے كہ درجتي تنست وہ نبي بول ادرببدم ان کے پیروُدں نے ان کے نہب کوبگاڑ دیا ہوص طرح حضریت فرسی اورصنرت علی کے بیرودوں نے بھاڑا۔ الذاہم جمعی مجدافلها رائے کریں سے ال خربب اوران كاربول محتفل كيل محد، كموشواذك كيتى مي ماوش ريس كمه تاك بغيرماسنے برچے بہستے کسی دسول کی شان میں کمستاخی مذہرجاستے يتحيط دسولول مي اور صريت محملي الشرطيه وسلم مي اس محاطست وكرتي فرن نيس كراب كى طرح وه بمى سخة عقر و فداك بينيج برسته سقر ، اسلام كاريد واستربتا في ولسله عقد اور مهيل مسب برايان لأف كالحم دياكيا سهد بحران ارى میتیتول می کمیال ہونے کے بادجود آپ میں اور دوس سے بغیروں میں تین باترس كافرق بمى سب

ایک یا کیجیلے ابیا فاص قرص میں فاص زمان کے بلے کہتے تھا۔
حضرت مح ملی الشرعلیہ وسلم تمام دنیا کے بلے اور بہیشر کے لیے بنی بنا کر بہیجے مکے ہیں الم بھیلے میں الشرعلیہ وسلم تمام دنیا کے ساتھ بیان کر بیکے ہیں۔
جیسا کر ہم بچھلے باب می تفسیل کے ساتھ بیان کر بیکے ہیں۔
دو تسریک یہ کچھلے ابیاری تعلیمات یا قربائل دنیا سے ناپیر ہم بھی ہیں ، یا
مسی قدریاتی می رو کئی ہیں قرابنی فالعس صورت میں محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اس میں میں مارہ میں میں اس میں۔

ان كے تعلیک مختیک حالات زندگی می آج دنیا میں کہیں بنیں طبقہ بکدان پر مجترت افسا وں کے رقب چڑھ گئے ہیں۔اس وجہ سے اگر کوئی ان کی بیروی کر ہیاہے بھی تر نىيى كرىكتا بخلاف اس كەھىنىيە ئىمىمىلى الىنە علىيە دىتم كى تعلىم، آپ كى سىرت ياك، آب کی زبانی ہرایات ، آپ کے مل طریقیے ، آپ کے اخلاق ، عادات ، حصائل بوش مرجيز ونياس بالكلمحنوظة اس السيد درختيقت تمام بغرس مرف أتحنرت ملی المتعلیه وسلم بنی ایک زنده بنیرس اورصرف آت بنی کی بیروی کرنامکن ہے۔ تسريد يكه يجيد البياسك ذريعه سداسلام كى ومليم وى تتى دو عمل مني متى ، ہرنبی سے بعد دوسرانبی اگراس سے احکام اور قرانین اور برایات میں ترمیم واضع كرتاديا اوراسلاح وترقى كاستسدرا برمبارى تتيا-اسى سيسان ببيوس كقعيمات كوان كازمان كزرجلت كعدان وتالى في مفوظ من الله كالما يم كالم العليم كالما يم مجيل الصومعليم كامنرورت باقى نبيس ربى تتى كاخرين صنرت محرصلى الدعلية ولم ك وسيعس اسلام كالسي عليم دى كئى جهرتيبيت سي ممل متى السك بعدتام إنبياً کی شربیتیں آپ سے آپ مسئوخ ہوگئیں کیونکہ کا ل کھیوڈ کرنافص کی ہروی کرنا معقل کے خلاف ہے جرشن موسل الدولايد والم کی بروی کرے گااس نے کریاتام نبیون کی بیروی کی اس میلے کرتام بیول کی تعلیم میں جرکورمبلائی تنی وہ سیانخسرت کی ملیم بر موجد دے۔ اور جشخص آپ کی بیروی میور کرکسی پھیلے نبی کی بیروی کیے محا وه مست سی مجلاتیون سندمحردم ره ماسته گا-اس بید کیوبعلائیاں بعدیس

آئی ہیں دواس پرانی تعلیم میں نہ تعلیں۔

ان دخرہ سے تمام دنیا کے انسانوں پرلازم ہوگیاہے کہ وہ صرف جنرت محمد مسلی اندعلیہ دسلم کی ہروی کریں یمسلمان ہونے کے لیے منردری سے کہ انسسان انحضرت پرتمن میٹیتوں سے ایمان لاستے ۔

ایک یے کہ آپ مداکے سے سیمیریں۔

دوسرے در کا ایک بایت بالک کال ہے۔ اس کو کی نقص نبیں اور وہ ہر

غلطی سسے پاک سہے۔

تیسے یہ کاب خدا ہے اخری فیربی ۔ آپ کے بعد فیامت کا کوئی نبی سی قرم میں آنے والانہیں ہے ۔ ندگوئی ایسا شخص آنے والانے سی برایان لانا مسلان ہرنے کے لیے شرط ہو، حس کونہ مانے سے کوئی شخص کا فریم جائے۔

اخرت برايمان

و مجرده سب کرایک د دسری زندگی بخشے گا اورسب انٹیر کے سامنے مامنر سرم یہ شرکت بد

ہوں گے۔اس کوخشر کھتے ہیں۔ مدر بیا

ا تام الركال في البني وتوى زندگى من جوكيد كياست اس كا فيدا فاعد اعمال

فدا کی مدالت میں میں ہوگا

الشدتعالی برخص کے البیجے اور برسے اعمال وزن فرمائے گا۔ جس کی معلائی مدائی میزان میں برائی سے زیادہ وزنی برگی اس کرنجش دسے گا اور جس کی میزان کی میزان میں برائی سے زیادہ وزنی برگی اس کرنجش دسے گا اور جس کی برائی کا بید جاری دست کا است سزا دسے گا۔

وی جن دگوں کی ششش ہرمائے گی وہ جنت میں مائیں مے۔ اور جن کومنزا وی مائے گی وہ دو زخ میں مائیں گے۔

عقيدة الزرت كي ضرورت

أخرت كايرمقيده جس طري صنرت محرسلى التدعلية والم سندمين كيلسيكس طرح بجعيدتهم انبيامي استعمين كرت آسته جي ادربرزمان مي اس يرايان لانامسلمان بوسف كحديد لازى شرط راسب يتمام ببول في الشخص وكافرقرادية جواس سعدالكاركسدياس يس شك كسد - كيوكداس فتيده كوبغرفدا ادراس كى مختابول اوراس سك رسولول كومانها بالكل بيمعنى بهرميا تأسيصا ورافعان كى مارئ ندگى خراب برجاتی ہے۔ اگرتم فورکر و تریہ بات آسانی سے بحدیں اسکتی ہے تم سے جب كميمى كالم كالم كالماما أب توسيع ببلاسوال وتعاسد ول بي بدارتاب وويسى ميك كراس مك كرف كافائره كياست اورنه كرف كانعضان كياست بيدوال كيا بیدا بوتلسه به اس کی دج به سه کرانسان کی فطرت سرایید کام کرنغرا و رفسنول مجتری جس كأكونى مامسل زبويم كمسى أييعي نعل ركيعي آماده زبر محيض كمصتعلق فأكونيين

بوكراس من كوئى فائده ننيس - اوراسى طرح تم كسى اليبى چنرست پر بهزر كالبي قبول نذكر دكي حب كم يتعلق ثم كوليتين بركراس ك كرنى نعضان نبيل يبي عال عنك كا بحی سبے ۔جس کام کا فائرہ مشکوک ہراس میں تھا راجی ہرگز نہ سکے گا۔ اور جس کام سکے نقتان دو برنے میں شکب براس سے بیلے کی بھی تم کوئی ماص کرشس مارو کھا۔ بچرل كود كميون وه آگ مي كبيرل با تعدد ال دينتي بي اسي اين ناكران كواس با كاليتين نيس سن كراك ملا دين والى جيزيد - اوروه يشف مد كيول معلمة ہیں ؟ اسی وجہ سے ناکر جم کھے فا مرسے ان کے بڑے اخیس مجملے کی کوشسس كرستے بيں وہ ان كے دل كرمنين الكتے۔ اب خيال كرد كرم بينس اخرت كرمنيں مانبآده نداكرماسننے اور اس كى مرسى كے مطابق جيلنے كرسے تيج مجتلست واس ك زدیک نه ترفدای فرانبرداری کاکوئی فائده سند اور نهاس کی افزونی کاکوئی فتندان يحركيول كمكن سب كرده أن احكام كى اطاعت كرست و فعالسف البين رشولول ادراینی کما بول کے ذریعہ سے دسیاں ، بالغرض اگراس نے مداکو مان بھی لیا ت الساماننابالك بهكاربركا ،كيونكدده نداسك قانزان كى اطاعت وكريد محاوراس كى مرمنی کے مطابق نہ جیلے گا۔

لیکن پرمعاطر میں کہ نہیں رہتا۔ تم ادر زیادہ غور کردھے تو تا کومعوم ہوگا کر آخرت کا انکاریا اقرار انسان کی زندگی میں فیصلد کن اثر رکھتا ہے۔ جبیبا کوم نے ادبر بیان کیا انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ دہ میرکام کے کرنے یا خرکسے کا

نعملهاس سك فامُسك اورنقسان كے لحاظ سے كراستے اب ايك تخص تودہ سے جس کی نظرصرف اسی دنیا سکے فا مُسیرا درنقصان پرسیے ۔ دوکسی اسیسے نیک کام پر مركزا ماده مذجو كالحب سنب كوئى فائده إس دنيايين مامل برسف كى أميد ند برر اوركسي ایسے زیے کام سے پرمیزر کرے گاجس سے اِس دنیا میں کوئی نعشان پہننے کا خطره نهر ایک دوساخض سهرس کی نظرافعال سکے آخری نیائج پرسہے۔ وہ دنیا سك فامرت اورنفسان كومن مارمنى چزسم كار دة اخرت سك وائى فائرسسه نعقسان كالحاظ كرك نيكي كالمنتيار كرك كادر بدى وجيور دسه كالأخاواس دنيامين نيى مص كمنابي رانقسان اوريدي مسي كتنابي رافائده برما بررديمو! دوون مي كتنا برافرق برگيا- ايك كن زديك نيكي ده سيه مسي كاكوني ايما نتيجه إس ونياكي ذرا ک زندگی میں مامسل ہومباستے۔مثلاً کچھ روپیر ہے ،کوئی زمین باتھ آجاستے ، کوئی حمدہ ال جائے انجونیک نامی ادر شرت ہرمائے ، کھولوگ دا دواکریں یا کھولڈسٹ یا خرشی مامیل برماستے ، کچونوابشات کی سکین ہر، کچونفس کومزا آماستے ۔ اور بدی وه سيحس سيه كوني برانميج إس زندگي مي ظاهر جديا ظاهر جد سفه كاخوت بر مثلا مان وال کانقسان ،صحت کی خرابی ، برنامی ، مکومت کی سزا ،کسی مرکی تکلیعت یارنج یا برمزگی اس سکے مقابلرمیں دوسر سے شخص کے زدیک نیکی دہ ہے جسسے فدانوش ہو، ادر بدی موسی میں سے خدا ناراض ہر۔ نیکی اگر دنیا میں اس کوکسی تسم كافاتره نهبنچاست بلكراك تغصان بى نعضان دسيستبى دەاس كرسى بى بىم است

ادرین رکھ اسے کہ افرکار نعالی کو بھیں ہاتی سہنے والافائدہ مملا کسے گا۔ اور بدی سے خواہ بیال کسی قسم کا نقصان نہ بہنچ ، مذفقسان کا خوف بر ، بکدسرا سرفائدہ بی فائدہ نظر آئے بھر بھی دہ اس کو بری بی جمعی سے ادریقین رکھیا ہے کہ اگریں 'دنیا کی اِس محضر زندگی میں سزاست کے گیا اور چندروز مزے دائی از باتب بھی آخرکار فعدا کے مذاب ہے نہ بچوں گا۔

یہ دو مختلف خیالات ہیں جن سے اثر سے انسان دومختلف طریقے اختیار<sup>کی</sup> ہے۔ بوقعس آخرت پرنقین نہیں رکھتا اس کے الیے علمی مامکن ہے کہ وہ کید قرم بمی اسلام کے طریقے پر میل سکے اسلام کتا ہے کہ خداکی راہ میں غریبوں کو زکر دو-وه جواب دیتاست زکراه سه میری دو نست تحت مبائے گی ، میں تو اسیفه مال براً الماسوداول كا اورسودكي وكرى مي غريبول كم كلي المنكا تكساقتر ق كرانول كالسلام كتاسب بميشري بولواد ومجرت سي برميزكرو بخواد سياقي مي كتباسي لعسال ادر جغوث میں کتنا ہی فائرہ ہو۔ وہ جواب دیتا سے کمیں الیبی سیاتی کوسلے کر کیا كرول عس سے محصنعسان سنے اور فائدہ كچير نہر ؟ اور ليسيم وس سے يربهز كيول كرول جرفلتره مندبيدا ورحس مين برنامي كاخوت تك رنبوء وه إيكسنسان رسته سے گزرتا سے ایک قمیتی چنے بڑی ہوئی اس کونغراتی سے ، اسلام کتا ہے کہ یہ تيرال نيس ب تراس كوبر را اله و وجراب ديتا الي مفت آلى بوئى جيركر كيول جيورون بيال كونى ويكفنه والانهين جوليس كوهركرس باعدالت يركوابي

دب، ياوكر مي مجه برنام كرد يركيون ندس ال مال من فا تره المعادّات ایک سخس پرشیده طور پراس کے پاس کوئی امانت رکھوا آہے اور مرجا بکہ اسلام كتاب كرامانت من خيانت ندكر اس كامال اس كفي كوم ينجا وسع وه كتا ہے کیوں برکی شہادت اس بات کی نہیں کرمرنے والے کامال میرسے پاس ہے ، فوداس کے بال توں کواس کی خبر تک نہیں ، جب میں آسانی کے ساتھ اس کرکھاسکتا ہوں اورکسی دعوسے یاکسی بدنامی کاخوٹ بھی ہنیں توکیوں ایسے کھا جازں ب غرض یہ ہے کر زندگی کے داستہ میں ہر برقدم پراسلام اس کوایک طریقے پر چینے کی ہایت کرسے گا، اور وہ اس سے بالکل ضلات دوس اطراعی اختیار كريد كاليكو كداسلام مي سرجيزي قدر وميت أخرت كدوائمي نتائج يحد لحاظ يديد بمروة تفس مرمعاط من نظر صرب أن نتائج يريكم تسب جاس دنياكي جند روزه زندگی میں مامیل ہوستے ہیں۔اب تم سمھ سکتے ہو گراخرت پرایان للتے بغیر انسان کیون سلمان نبیر برسکتامسلان ترخیرٹری چرنسیے، سے کہ آخرت کا انكارانسان كوانسانيت مص كراكر حيوانيت مسيمي برتر ورج مي مع ما تاسب -عقيدة اخرت كي صداقت

عقیرة احرت کی صدافت عقیدة اخرت کی صرورت اوراس کی منعت تم کومعلوم ہوگئی۔اب ہم مخقطور رہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صنرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے جوعقیدہ اخرت کے متعلق بیان فرمایا ہے ،عقل کی رُوسسے بھی دہی جے معلوم ہوتا ہے۔اگرچہ اس مجید پر بادا ایمان صرف سُولِ خدا کے احتاد پر ہے ، عقل پر اس کا مدار نہیں ہے نہین جب ہم غور وککر سے کام لیتے ہیں تر ہم کر اخرت کے متعلق تمام عقید عل ہیں سب سے زیادہ ہی عقیدہ مطابق عقل معلوم ہوتا ہے۔

ایک گرده کت سے کوانسان مرنے کے بعد فناہر جاتے ہا ۔ اس کے بعد کوئی

زیر گی نیس رید دہروں کاخیال ہے جسا فندال ہونے کا دعوئی کہتے ہیں۔

دوسرا گرده کتا ہے کوافسان اپنے اعمال کا نتیج بھیکتنے کے لیے باربار اسی دنیا

میں جم ایت ہے ۔ اگراس کے اعمال برے ہیں تو دہ دوسر سے جم میں کوئی جا فرشلاً

میں جم ایت ہے ۔ اگراس کے اعمال برے ہیں تو دہ دوسر سے جم میں کوئی جا فرشلاً

می جم ایت ہے ۔ اگراس کے اعمال ہیں تو زیادہ اور پہنے گا۔

کی تعلی اختیار کرے گا۔ اور اگراچے اعمال ہیں تو زیادہ اوپنے درہ جم پر پہنچ گا۔

کی تعلی اختیار کرے گا۔ اور اگراچے اعمال ہیں تو زیادہ اوپنے درہ جم پر پہنچ گا۔

السان السان کا دون الدوائی الدوائی الدوائی ہے اعمال ہیں تو زیادہ اوپنے درہ جم پر پہنچ گا۔

ریخیال بیمض خام مذہبوں میں پایا جا تا ہے۔ تیمیراگروہ قیامت اورحشراور خدا کی عدالت میں میشی اور حزا اور سزار ایان

ركمة اب يرتمام انبيار كالتفقه عقيد ب-

اب پیدگر وه کے عقید سے پرخور کرو۔ ان اوگوں کا کمنا سے کہ مرسف کے بعد
کمی کو زندہ ہوتے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم توہی دیکھتے ہیں کہ جو مرتا ہے وہ مٹی
میں مل جاتا ہے۔ اندا مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ گرغور کروکیا بیرکوئی دلیل ہے
مرنے کے بعد تم نے کسی کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو تم زیادہ سے زیادہ یہ کہ سکتے

اس کے بعد دوسرے عقیدے کو پیچنے ۔ اس مقیدے کی روسے آیک شخص جواس وقت إنسان ہوگیا کرجب وہ جافور تھا تواس نے ایس وقت جافور ہے۔ اور ایک جافور ہواس وقت جافور ہے۔ وہ اس لیے جافور ہواس وقت جافور ہے ہوگیا کہ انسان کی جُون میں اُس نے بُرے علی کیا ہے ہے ۔ دوسرے الفاظ میں کی کہ کہ انسان کی جُون میں اُس نے بُرے علی کیا ہے تھے ۔ دوسرے الفاظ میں کی کہ کہ انسان کا وجویان اور درخت ہو ناسب دراصل پیلے جنم کے اعمال کا تیج ہے۔ کہ کہ انسان تھا تو ما ننافیے کا کہ انسان تھا تو ما ننافیے کا کہ اس سے پیلے جوان یا درخت ہو، درنہ پر چھا جائے گا کہ انسان کا قالب اس کو کہ سے بیلے جوان یا درخت ہو، درنہ پر چھا جائے گا کہ انسان کا قالب اس کو کہ سے بیلے جوان یا درخت تھا تو ماننا ہے۔ کوکس اجھے عمل کے بدلے میں ملا ؟ اگر کھتے ہو کہ حیوان تھا یا درخت تھا تو ماننا ہے۔ کا کہ اس سے بیلے انسان ہو، ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا جیوان کا قالب اس کو گا کہ اس سے بیلے انسان ہو، ورنہ سوال ہوگا کہ درخت یا جیوان کا قالب اس کو

کس بُرے مل کی سزامیں ملا ؟ غرض یہ ہے کہ اس عقید سے کے ماننے والے مخلوقات کی ابتداکسی عُران سے بھے خلوقات کی ابتداکسی عُران سے بھی قرار نہیں دسے سکتے کیونکہ ہر حُران سے بھلے ایک بجر دالی عُران کو بہلی عُران کے عمل کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ یہ بات صریح عقل کے خلاف ہے۔

اب تیسرے مقیدے کو۔ اس میں سب سے پہلے یہ بیان کیا گیا ہے کہ
"ایک دن قیامت آئے گی، اور فدا اپنے اِس کار فانے کو توٹر پھوٹو کرسنے سرے
سے ایک دوسرازیادہ اعلیٰ درجہ کا پائیدار کار فانہ بنائے گا، یہ ایسی بات ہے کہ
جس کے میچے ہونے میں کسی شک گی ٹنجائش نہیں۔ دنیا کے اِس کا رفانے پر
جن نور کیا جا با ہے اتنا ہی زیادہ اس بات کا شوت ملت ہے کہ یہ دائمی کار فائنیں
ہے، کیونکو جننی قربی اس میں کام کر رہی ہیں دہ سب محدود ہیں اور ایک روزان
کافتم ہوجانا بھینی ہے۔ اس لیے تمام سائنسلان اس بات پر تنفق ہو ہے ہیں
کہ ایک دن شورج مصند اور ہوجائے گا، سیارے ایک دوسرے سے
محل ایک دن شورج مصند اور موجائے گا، سیارے ایک دوسرے سے
محل ایک دور نیا تباہ ہوجائے گا۔

دوسری بات بیہ بیان گی کئی ہے کہ اسان کو دوبارہ زندگی بخشی جاسئے گی بیکی بید نامکن ہے ؟ آگر نامکن ہے تواب جزندگی انسان کوماصل ہے یہ کی بیکی بید نامکن ہے ؟ آگر نامکن ہے تواب جزندگی انسان کوماصل ہے یہ کی بیکی بید کا مہرہے کہ جس خدانے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے دہ دور کی دنیا میں میں پیدا کوسکتا ہے۔ دنیا میں میں پیدا کوسکتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ " انسان نے اِس دنیائی زندگی میں منتے عمل کیے ہیں اُن سب کاریکارڈ محفوظ ہے اور وہ حشرکے دن پیش ہرگا یہ یہ اہیں چیز ہے جس كاثبوت آج بم كواس دنيا مي مي مل راسيد بيكي مجماعا ما تفاكر جرآواز بهار مُنه المنطلتي الميه وه بُوا بين تقواري سي لهربيداً كرك فنا بوجاتي الميد محرامعكم بُوا كه مراوا زاين گرد دبيش كي چيزوں پر اينانقش حيور ماتى بيوس كر دوباره پيدا کی جاسکتا ہے۔ جنانے کراموفون کاریکارڈ اِسی اصول پر بناسہے۔ اسی سے میعلم بئواكهارى برحركت كاريكاروان تمام چنرول يرمنقوش بوربايدجن كمصراتعاس حركت كاكسي طورير تصادم بهزنا ينصب حب حال بيريب تويد بات بالكل تيني معلوم بوق يه كهادا يرانام اعمال محفوظ بهاورد دبارواس كرصاصركيا جاسكمايه-چوتنی بات بیا ہے کو من خدا حشر کے دن عدالت کرے گا، اوری کے ساتھ ہارے اچے بڑے اعمال کی جزاوسزادے گا "اس کوکون فائمکن کمرسکتاسہے ؟ اس میں کرن سی بات نملات مقل ہے بی عقل توخد بیمیا ہتی ہے کہ مبعی خدا کی عدالت ہوادر مھیک تھیک تی کے ساتھ نیصلے کیے جائیں۔ہم دیکھتے ہیں کرایک تتخص نيكى كرتاب ادرأس كاكوتى فائده اس كردنيا مين حاصل نهين بهوتا-ايكشخص بری کرتاہے ا درأس سے کوئی نقصال اس کوئنیں بہنچہا۔ یہی ننیں بکریم ہزارہ اُٹالیں الیبی دیکھتے ہیں کرایک شخص نے بیکی کی اور استے اُٹٹا نعضان مُہوا۔ ایک دوسرے شخص نے بری کی اور وہ نوب مزے کر تارہا۔ اس میں کے واقعات کو دیکھ کرعقل مطآ

کرتی ہے کہیں دکھیں نیک آدمی کوئی کا اورشریراً دی کوشرات کا پھل ملنا چاہیے۔

آخری چیزجنت اور دوزخ ہے ۔ ان کا وجود بھی نامکن نہیں ۔ اگر سورج اور
پانداور مربخ کو خدا بناسکتا ہے تو آخرجنت اور دوزخ نه بناسکنے کی کیا وجہ ہے ؟

جب وہ عدالت کرے گا اور توکوں کوجزا و سزاد سے گا ترجزا پانے والوں کے لیے
کوئی عزت اور نطف و مُسترت کامقام اور سزا با پہنے والوں کے لیے کوئی ذات اور
رنج اور تکلیعت کامقام بھی ہونا جا ہیے۔

ان اتوں پرجب مخرکردگے ترتماری علی خود کد دسے کی کوانسان سے ایجام کے متعلق جننے عقیدے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دل کو گھا ہُرا عقیدہ یہ ہے۔ ادراس میں کوئی چیز خلاف عقل یا نامکن نہیں ہے۔ کو گھا ہُرا عقیدہ یہ ہے۔ ادراس میں کوئی چیز خلاف عقل یا نامکن نہیں ہے۔ کوگھا ہُرا عقیدہ بھی ہے تبیہ ایسی ایک بات محد ملی الشعالیہ وقع جسے سے نبی سے بیان کی ہے ادراس میں سراسر جاری مجلائی ہے تو عقلندی یہ ہے کواس پرتقین کیا جائے ، نہ یہ کوراہ مُواہ بلاکسی دلیل کے شک کیا جائے۔

مر میکسیم. پیرپانج عقید سے میں جن پراسلام کی بنیاد قائم سیجے ۔ ان پانجیل عقید<sup>و</sup>ں

كاندام رصرت ايك كلم من آجا آست . كاندام رصول الله عَلَمَ الله الله معتبد رَّسُول الله

دَ شَدِه و کومی ایلنیات بی شال کیا گیا ہے اور اس طرح بنیا وی مقاد پانچ کے بجائے چھ قرار پائے بی نیکن دو تعقدت ایمان بالقدر ایمان بالشرکا ایک جُرہے اور قرآن مجیدی اس مقیدے کواسی بیٹییت سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے بی سنے اس مقیدہ کو مقیدہ قرحیدی شریع بی بیان کرنے پراکھ تھا کیا۔ بالکواسی طرح بعض احادیث میں جنت اور دوزنے اور صراح اور مراح اور مرا



## عيادات

عیادت کامفهوم ، نماز ، روزه ، زکره ، حج ، حایت اسلام

محیلے باب میں تم کو تنایا گیا ہے کہ حضرت محدصلی اللہ علیہ وسلم نے بائی امور پر ایمان اللہ علیہ وسلم نے بائی امور پر ایمان اللہ نے کا تعلیم وی ہے :

- ندائے دصدۂ لائشرکی پر،
  - @ ندا کے فرمشتوں پ<sub>ے</sub> ،
- ندای کتابول پر ، اور بالخصوص قرآن مجید پر ،
- و خدا کے رسولوں پر ، ادر بالخصوص اس کے آخری رسُول صفرت محمّد ملی اللہ علیہ وسلم پر ، ادر بالخصوص اس کے آخری رسُول صفرت محمّد ملی اللہ علیہ وسلم پر ،

🕲 افرت کی زندگی پر۔

یراسلام کی بنیاد سنے۔ جب تم ان یا یکی چیزوں پر ایمان سے کستے توسلمانوں كے كرو ويس شال بوسكتے ليكن البى پرسست مندس بوست وراسلم انسان أي وقت بوتاسه جب وه ان احكام كى اطاعت كهد حرائضنرت ملى المعليد ولم نے فدائی طرف سے دسیے ہیں کیونکہ ایمان لانے کے ساتھ ہی اطاعت تم بران زم برجاتی سند ادر اطاعت بی کانام اسلام سند دیمیو ! تم سنداقرار کیاکه مدا بى تصارا مداسيد اس كمعنى يربي كدوة تعارا أقاسيد اورتم اس كفلام بر وه تعمادا فرمال رواستهدا ورتم اس محفر خوال بردار - اب اگراس كوا قا اور فرمال وا مان كرتم في نافرانى كى ترتم خود المبيني اقرار كي بوجب باعى اورمجرم بوست يجرتم ني اقرار کیا که قرآن مجد خدای کتاب سے اس مصفی یہ بی که قرآن مجدی جمجھ ے تم نے سلیم کرایا کہ وہ خداہی کا فرمان سبے۔اب تم پرلازم آگیا کراس کی ہرا۔ كرما نواور مرحكم يرسرهم كادو- بيرتم نيريجي اقراركيا كدهندنت محصلي الشدمليه وسلم خدا کے رسول ہیں۔ یہ درمهل اس بات کا اقرار ہے کہ انتخسرت عب چیز کا حکم دیتے میں ادر جس چیز <sub>سن</sub>ے روکتے ہیں وہ فدا کی طرف سے ہے۔ اب اس ا قرار کے بعد الخصنريث كى اطاعيت تم يرفرض جوكتى - لهذا تم يورسط مسلم" اسى وقت جويركي جب تماراعمل تمعارسے امیان کے مطابق ہو، ورمذ جس قدر تمعارسے امیان اور تماركمل مي فرق رب كا أثنابي تعادا ايان ناقس رب كا-

اؤ، اب بم میں بتاتیں کہ انصرت ملی الدیلیہ و تم افراک مرضی کے مطابق زیم اب بم میں بتاتیں کہ انصرت ملی الدیلیہ و تم کے مطابق زیم کی بسرکرنے کا کیاطر نقیر سکھایا ہے ، کن چیزوں بڑمل کرنے کا مکم دیا ہے اور کن چیزوں جیزوں میں مسلم میں سب سے بیلی چیزوں عبادات ورکن چیزوں کی گئی ہیں۔

میں جتم پر فرض کی گئی ہیں۔

عبادت كالمفهوم عبادت معنی دراصل بندگی کے ہیں یم عبد (بندہ) ہر ، النتھار امبرہ ہے۔ عبدالبین معبود کی اطاعت میں حرکھ کرے ، عبادت سے مثلاً تم لوگول سے باتیں کرتے ہو۔ اِن باتوں سے دوران میں اگرتم سنے مجوث سے بنیبت سے ، فمثر من سے اس لیے رہنر کیا کہ خدانے ان چزوں سے منع کیا ہے اور ہشیر جاتی انعهاف ، نیکی ادر پاکیزگی کی باتیس کیس ، اس سلید کرندا آن کویپندکرتاسید، توتما<sup>ی</sup> بیسب باتیں عبادت ہر س کی ،خواہ دہ سب دنیا کے معاملات ہی میں کیوں نہو۔ تم وگوں سے لین وین کہتے ہو، بازارمی خرید و فروخت کرتے ہو، اپنے گھرس ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے سہتے ہو، اپنے دوستوں اور عزیزوں <u>طنة مُحلة ہو، اگراپنی زندگی سے اِن مارسے معاملات میں تم نے فداسکے احکام کو</u> اوراس کے قرانین کو محوظ رکھا ، ہرایک کے حقوق اداکیے ، بیمجد کر کر خدانے اس کا تکم دیا ہے اورکسی کی حق تلغی نہ کی ، یہ مجھ کر کہ خدا نے اس سے روکا ہے توکمیا تھا۔ یہ ساری زندگی فداکی عبادت ہی میں گزری۔ تم نے کسی غربیب کی مدد کی بھی میکے

کو کھا ناکھلایا ،کسی ہمیار کی ضومت کی ، ادران سب کاموں میں تم نے اپنے کسی ذاتی فائر۔ بر باعزت یا ناموری کونهیں ملکہ ضلاکی خوشفودی کومیش نظر رکھا ، توبیب تجهيعبادت مين شار بوگائم في منتجارت ياصنعت يامزدوري كي اوراس مين فدا كاخوت كرك پورى دمانت اوراياندارى سى كام ليا ، حلال كى دونى كمائى ، اور حرام مسے بھیے ، تو یہ روٹی کمانا بھی خدا کی عبادت میں لکھا حاستے گا ، حالا تکرتم سنے ابنی روزی کمانے کے لیے یہ کام کیے تقے یغرض یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت برمعالا میں مدائیسے وہ کرنا ، اس کی نوشنودی کومیش نظر رکھنا ، اس کے مّا زن کی پیرون کرنا ، ہرا میسے فائنسے کوٹھکرا دیناجواس کی نا فرانی سے مامسل ہڑا مو، ادر سراييت نعصان كركواراكرليناجراس كي فرمانبرداري من بيني يا يستينه كا خوت ہو ، یہ ندای عبادت سبے ۔ اس طریقیہ کی زندگی سراسرعبادت ہی عبادت ہے۔ جتی کرایسی زندگی میں کھانا ، پیزا ، چلنا ، پیرنا ، سونا ، جاگنا ، بات جیت کرنا سب کیرداض عبادت سہے۔

بیعبادت کااصلی مغہوم ہے۔ اوراسلام کااصل تصدیسلان کوالیس اہی
عبادت گزار بندہ بنانا ہے۔ اس غرض کے بلے اسلام میں چندا لیسی عباد تیں
فرض کائیں ہیں جوانسان کو اس بڑی عبادت سے بلے تیار کرتی ہیں۔ حمیا
یواسی جبوکہ یہ خاص عبادتیں اس بڑی عبادت کے بلے ٹرنگ کورس کی تثبیت
کومتی ہیں۔ بوشخص یہ ٹرنگ متبنی اچی طرح سالے گا دہ اِس بڑی اوراصلی عبادت

کو آتنی ہی ایجی طرح ادا کرسکے گا۔ اسی سے ان خاص عباد توں کو فرض مین قرار دیاگیا ہے جس طرح ایک دیاگیا ہے جس طرح ایک دیاگیا ہے جس طرح ایک عارت چند متون "کہا گیا ہے جس طرح ایک عارت چند متون اس کے متون سے ، اسی طرح اسلامی زندگی کی عمارت بھی ان سترز ل پرقائم ہے۔ ان کو توڑ دو گے تر اسلام کی عمارت کو گرا دو گئے۔

ان فراتفن ميرسب سيد بيلا فرض نمازسب درينماز كياسه ، دن ميں بانچ وقت زبان اور عمل سے انھی جیزوں کا اعادہ جن پرتم ایان لاسے ہوتم منح اعظے اورست بہلے پاک صاف ہوگر اسپنے فداسکے ماسنے حامنر ہوگئے۔ اس محمل منے كفرے بركر، بليدكر، جيك كر، زمين يرسر يك كرايني بندكى كا قراركيا، اس سے مدد ما تمی ،اس سے ہرایت طلب کی ، اس سے اطاعت کا عبد تازہ کیا ،اس کی شنود علیہ نے ادراس کے غضرے بیجنے کی خواہش کا بار باراما دہ کیا ، اس کی کتاب کا بی <sup>و</sup> الج اس کے رسُول کی میجائی برگواہی دی اوراس دن کونجی یاد کرلیا جب تم اس کی عدالت یں اینے اعال کی جاب دہی کے لیے ماضر ہو تھے ۔ اس طرح تمعارا دن ترزع مُوا جِند مُحفظة تم البين كامول من لك رسب يجرطرك وقت مؤوِّل في تم كرياد دلا یا که آو اور چند منت کے سام اس میں کو بھر ڈہرالو، کمیں ایسا نہ ہوکراس کو تعبل كرتم فداست عافل برماديم التصاورايان نازه كركي يردنيا ادراس كدكامول كى طرف بليك أئے ۔ چند كھنٹول كے بعد مجير عُضر كے وقت تھارى كلبى ہوتى ادرتم

نے چھرامیان آن کرلیا۔ اس کے بعد مغرب ہوئی اور دات شرع ہوگئی ہمنے کو تم نے دن کا آفاز بھی اسی سے کیا ، تم نے دن کا آفاز بھی اسی سے کیا ، تاکہ دات کو بھی آس ہوئی اور است کھول کر بھی کہ سے کیا ، تاکہ دات کو بھی آس ہوئی اور سونے کا وقت آگیا۔ اب آخری بارتم کوالیان کی ساری تعلیم او دلادی گئی کیو کھر پر سکون کا وقت ہے ، دن کے ہنگا ہے ہیں اگرتم کو پوری توجہ کا موقع ذیل ہو تواس وقت اطمینان کے ساتھ توجہ کر سکتے ہو۔

د مکھو! یہ وہ چیز ہے جم برروز دن میں بایخ وقت تمصارے اسلام کی بنیاد کو مصبوط کرتی رہتی ہے۔ یہ بار بارتم کو اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے ب كامنهوم بم في ابھى چندسطور سيكے تم كوسم ادبا ہے۔ يدان تمام عقيدوں كوتازه كرتى رہتی ہےجن رہتھارسے نفس کی پاکیٹری ، رُوح کی ترقی ، اضلاق کی درستی اور عمل کی اصلاح موقون سہے ۔غورکرہ! ومنومیں تم اس طراقیہ کی کیوں ہروی کرتے بوجر رسول الشرف بتا ياسه ، اورنماز مي وه سب چنرين كيون يرصف بوج آت نے تعلیم کی بیں ، اسی بینے ناکتم انتصارت سلی اللہ دسلم کی اطاعت کو <u>فرض سمجعتے</u> ہو۔ قرآن کرتم تصداً غلط کیوں نہیں پڑھتے ؟ اسی سیسے ناکھیں *ل* كے كلام إلى جونے كالقين ب اندازمين جوجيزين خاموشي كے ساتھ رميم جاتي بین اگرتم ان کونه برصویا ان می مگدادر مجهر برسد دو ترخمیس کس کاخوف سیه ؟ بین اگرتم ان کونه برصویا ان می مگدادر مجهر برسد دو ترخمیس کس کاخوف سیه ؟ كوتى انسان ترسينينه والانهيس وظاهرسن كتم يهى سمجيته بركه فالوشى سسك ساتع

جوکچهم پڑھ رسبے ہیں اسے بھی خداشن رہا سبے ، اور بہاری سی دعی تھی جرکت سے بھی وہ بےخبر نہیں۔ جال کوئی و میکھنے والانٹیس ہوتا وہال کون سی چرتھیں نماز کے لیے اُٹھاتی سے ، وہ بہی احتماد توسید کرنداتم کو دیکھ رہاستے۔ نماز کے وقت منروری سے صنروری کام میراکرکون سی چیز تمصیس نماز کی طرف مے جاتی ہے ، وہ ہی اصاس توسیم کرنما زخدا نے فرض کی سے۔ جا ڈسے میں مبع کے د قت ،اورگرمی میں دومیرسکے دقت ،اور روزا مذشام کی دلحییب تفری*کا*ل میں مغرب سکے دقت کو ن سی چیرتم کونماز پڑھنے پرمجبُور کردیتی سیے ہ وہ فرمنگسی " نهیس قراور کمیاسیے ؟ پیرنماز نر پڑھنے یا نماز میں جان برج کرغلطی کرسنے سیستم کیوں ڈرستے ہو، اس سیلے ناکرتم کوفیا کانوٹ سے اورتم جانتے ہوکہ ایک د ن أس كى مدالت ميں ماصر بوناسىيے ۔ اب بناؤ كەنما زسى بېترادركون سى ايسي ٹرمینک ہوسکتی ہے جوتم کو توراا ورسچامسلمان بنانے والی ہر بمسلمان سکے سیلے اس سے اچھی تربیت کیا ہوسکتی ہے کہ وہ ہرروزکتی کئی مرتبہ خداکی یاد، ادراس كے خوف اور اس كے ماصر و ناظر ہوسنے كے لغين ، اور عدالت اللي بي بیش ہرنے کے اعتقاد کو تازہ کر تارہ ہے ، اور روزا ندکتی بارلا زمی طور پررسُول للہ صلی الشرطلیه دسلم کی بیروی کرسے ، اور صبح سے سلے کر دان بک ہر جیگھنٹوں سے بعداس کوفرض بجالاسنے کی شق کرائی جاتی رسیے ۽ اسپیقنحص سیے یہ اُمید كى جاسكتى يهي كرجب وه نمازيه فارغ ہوكر دنيا كك كامول مين شغول ہوگا توہاں

مجی دہ نداستے ڈرسے گا وراس کے قانون کی بیری کرسے گا اور ہرگنا ہے م<sup>ور</sup>تع پراس کویاد آمبائے گا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی اتنی اعلیٰ درجہ کی ٹرفیک كے بعد معى خداست بدخوت براوراس كے احكام كى خلاف درزى مجھولىسك تریه نماز کافسورنبیس ، بلکه خود استخس کے نمالی ہے بعرد يمعو! النُّدُنُّعا ليُسندنازكر باجاعت يُصف كي تأكيد فرما في سيند ادر فاص طور يرمغته مي ايك مرتبه جمعه كي نمازجاعت كيرسائته رفيعنا فرض كرديات میسلمانوں میں اتحاد ادر راوری پیدا کرنے والی چیزسید ۔ اُن کوملاکرا یک مضبوط جَتْما بناتی ہے۔ جب وہ سب ل کرایک ہی نداکی عبادت کرستے ہیں ، ایک ما تداعقة اورسفية إلى تراب سع آب أن ك دل ايك دوسرسه سع جُرْ مِلتَ بِينِ اور أن مِن يراهاس بدا بومِانا في كريم سب بعانى بين -بهريهي جيزان مي ايب سردار كي اطاعت كاما ده بيدا كرنيست ادران كرباضا ب كالبق كماتى سبع-اسى سندان برأبس كى بمدردى بدا برقباتى سبع مساوات اورلگا محت پیدا برتی ہے۔ امیراورغرب ، بڑے اورمحیو نے ، اعلیٰ عمد داراورادنی چاسى سب ايك سائق كلاسے بوتے ميں كوئى زائونى ذات ہوتاسہے ندينج ذات ـ يه ان سبع شمار فائدول مي سبع جند فائر سع جيم جتمعاري نماز سع خداكو نبیں بکرخود تھی کرمامسل ہوتے ہیں فدانے تمعارے فاترے کے بلیماس چیر کو فرض کیا ہے ، اور نہ پڑھنے پراس کی ناراصنی اس سیے نہیں ہے کہ تم نے

اس کاکرئی نعتمان کیا بلکراس لیے ہے کتم نے خود اسپنے آپ کونعقصال پنجایا۔ كيسى زبردست طاقت نمازك ذريعه سع خداتم كو دس راسيداورتم اس كولين سعجى چراستے ہو كس قدرشرم كامقام سبے كرتم زبان سيد توفعداكى فدائى ادر رسول کی اطاعت اور آخرت کی بازرس کا اقرار کرواور تمعاراعمل بیر موکه خدا اور رسول في سي سع برا فرض جم برعا مُدكيا سب اس كوادا ندكر و يتمارا بعل دومال مص خالی نبیس برسکتاریا ترتم کونماز کے فرض برسفے میں انکارسے یا تم است فرض اسنت بوادر معراد اكرنے سے بہتے ہو۔ اگر فرمنیست سے انكائے توثم قرآن ادر رسول التهصلي الشرعلية وسلم دونول كوحصللا ستمهر اوربحيان ونول پرامیان لانے کا مجھوٹا دعوئی کرتے ہو۔ اور آگرتم است فرض مان کر مجراد انہیں كرقية تم سخت ناقابل اعتبار آدمي مورتم يردنيا كيكسي معامله مي مجروسه نهیں کیا جاسکتا۔جب تم خدا کی ڈیوٹی میں چوری کر سکتے ہو تو کوئی کیا امید کرسکتا ہے کہ انسانوں کی ڈیوٹی میں جوری مذکر دیگے ہ

ر در افرض روزه ہے۔ یہ روزہ کیا ہے ، جس میں کونماز روزانہ کی وقت یاد دلاتی ہے ، اُسے روزہ سال میں ایک مرتبہ پررے ایک مہینہ تک ہروقت یاد دلاتا رہما ہے۔ رمضان آیا اور صبح سے لے کرشام تک تھارا کھا نا پیا بند ہُرا۔ سحری کے وقت تم کھا بی رہے تھے ، لیکا یک اذا ن ہوتی اور تم نے

فرا باتفردک لیا-اب کسی بی مرغرب غذاسا منے آئے ،کسی بی مجوک پیای ہو، کتابی دل جاہد، تم شام تک مجھ نہیں کھاتے۔ بہی نیں کو کول کے سامنے نہیں کھاتے ، نہیں تنہائی میں جہال کوئی دیکھنے والانہیں ہوتا، ایک قطره بانى بينا بالك وانذنيكل مانابعي تعارس يدنامكن بوتاسب بميريه سارى رکا وٹ ایک خاص وقت مک رہتی ہے۔ اِدھ مغرب کی ازان ہوئی اور تم افطار كياب ليكراب دات بجرب وخطرتم جب ادرج جزم استخدم کھاتے ہو غورکرو، یہ کیا چنہے ، اس کی تدمیں ضراکا خوف سہے۔ اس کے صاصرونا ظرمر نے کا لیتین سے مخرت کی زندگی اور خدا کی عدالت برایان ہے قرآن اوررسُول کی سخت اطاعت ہے۔ فرض کا زبر دست احساس ہے مبر اورمصائب كيدمقا بلري شق سبيد . نداكي فرشنودي كيمتقابله مي خوابشات نفس كوروكنے اور دبانے كى طاقت سبے۔ ہرسال مضان كامسينہ آمتے اكر یٔ رسے تبس دن تک بر روز ہے تھاری ترمیت کریں اور تما اسے اندر بیتمام اوصاف پداکرنے کی کوششس کریں تاکہ تم پُرے اور کیے مسلمان بنو، اور یہ اوصات تھیں اُس عبادت کے قابل بنائیں جواکی مسلمان کواپنی زندگی میں ہروقت بجالانی جا ہیے۔

بچرد کیمیو ، الله تعالی نے تمام سلانوں سکے سیسے روزہ ایک ہی مہینہ میں فرض کیا تاکر سب مل کرروزہ رکھیں ،علیحدہ علیا جدہ نے رکھیں۔ اس سکے سیستار دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ساری اسلامی آبادی میں بُردا ایک ہمینہ پاکیزگی کا ہمینہ اور اللہ میں بہرا کے اللہ اور خوت فدا اور اطاعت اسکام اور پاکیزگی اخلاق اور حُن عمل جیا جا آ ہے۔ اس فضا میں بائیاں دب جاتی ہیں اور تیکیاں اُبھرتی ہیں۔ اجھے لوگ نیک کامول میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ بُرے لوگ بیں۔ اجھے لوگ نیک کامول میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ بُرے لوگ بدی کے کام کرتے ہوئے شراتے ہیں۔ احمد وال ہیں غزیوں کی اماد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ خوالی داو ہیں مال صرف کیا جاتا ہے۔ سارے سلمان ایک اللہ میں ہوتے ہیں۔ اور پر ایک حال میں ہونا ان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے۔ کہم سب ایک جماعت ہیں۔ ان میں برادری ، جمدردی اور با ہمی اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ اور با ہمی اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ اور با ہمی اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ ایک کارگر شخہ ہے۔

بات ہر، جن کو اپنے خال ورازق کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے فراشرم نہ استے، اورجو اپنے دین کے سب سے بڑے پیشوا کے تقرر کیے ہوئے قانون کو علانیہ توڑدیں، ان سے کوئی شخص کمس وفاواری، کمس نیک طبنی اورامانت ولدی ک کس فرض شناسی اور یا بندی قانون کی امید کرسکتا ہے ؟

تیرافرس کے پاس کم سے کم جالیس روپے ہوں ادران پر پردا ایک سال گرد ماک تروہ ان میں سے ایک میں خریب رشتہ داریا کسی تماج بہتی کہتی ہیں واسے تروہ ان میں سے ایک میں خریب رشتہ داریا کسی تماج بہتی کہتی ہیں وَمُسَلِم بہسی مسافر یا کسی قرض دارشخص کو دیسے دسے۔ اس طرح اللہ نے امیروں کی دولت میں خریوں کے لیے کم از کم دھائی فی صد حقہ مقرر کردیا ہے۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کچھ دسے تریہ اصان ہے

لے زکرہ صرف دو ہے میں نہیں بلکرسو سفد اور چاندی اور تجارتی ال اور مرشیمی اور زمین کی پیدا وار میں بھی ہے۔ ان سب چیزوں میں کتنی مقدار میں کتنی زکرہ ہے ، یہ تم کوفتہ کی پیدا وار میں بھی ہے۔ ان سب چیزوں میں کتنی مقدار میں کتنی زکرہ ہے وائد سے بھانا مقدم کتاب سے معلوم ہوسکتا ہے۔ بہاں محض زکرہ کی صلحت اور اس کے فائد سے بھانا مقدم ہے۔ اس میلے صرف دو ہے کومثال کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میلے صرف دو ہے کومثال کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میلے صرف کے قابل ہے کہ رشول خدا مسلی الشرطیہ و کم نے اپنے خاندان کے یہ بات یادر کھنے کے قابل ہے کہ رشول خدا میں الشرطیہ و کم نے اپنے خاندان کے

جس کا تواب اور زیاده برگا.

وكيمو! يدهنه الدكونهين بينجيآ - ووتمعارى كسى چيز كامماح نهيس سيديكين مه فرا آسب کم نے اگرنوش دلی کے ساتھ میری خاطرابینے کسی غربیسیہ **بعائی کو کیمه دیا توگویا مجمد کو دیا ، اس کی طرت سے میں تم کوکتی گنا زیادہ پر از دو** مكار البيتة شرط يه سبے كراس كو دسے كرتم كوئى احسان ندجتاؤ ، اس كر ذليل وقير مه کرو، اس سیستنگریه کی مجی خوابنش مذرکھو، بیمجی کوسٹسش مذکرد کرتمعاری استحبشش كالوكون مين جرجا بهرا دراوگ تمعارى تعريف كرين كرفلال صاحب مِرْسے سخی داما میں۔ اگران تمام نایاک خیالات سے اسینے دل کرباک رکھوسے وا محن میری نوشنودی کے لیے اپنی و والت میں سے غریبوں کوحتہ دوسکے تومی اینی بے پایاں دوات میں سے تم کر دہ حصد دوں گاج کمبی تم مر ہو گا۔ التدتعالى نفاس زكاة كويميم برأسي طرح فيمن كياسي جسطرح نماز روزے کوفرض کیا ہے۔ یہ اسلام کابست بڑا رکن ہے اور اس کو ركن اس ميليه قرار ديا كمياسنه كريمسلما نرل مين خداكي خاطر قرباني اورايثا دكية

و کول مینی سیدون اور باشمیون سکے لیے زکراہ حرام کردی ہے مطلب یہ ہے کرمادا استی باشم پرزکراہ دینا تو خوام کردی ہے مطلب یہ ہے کرمادا استی باشم پرزکراہ دینا تو خوام کر درکراہ لینا بان سکے بیے جائز نہیں ج شخص کسی غریب سید باشمی کی مدد کرنا جا جہنا ہو وہ بریہ یا تحفید شدید کا سید باشمی کی مدد کرنا جا جہنا ہو وہ بریہ یا تحفید شدید کا سید باشمی کی مدد کرنا جا جہنا ہو وہ بریہ یا تحفید شدید کا سید باشمی کی مدد کرنا جا جہنا ہو وہ بریہ یا تحفید شدید کا سید باشکا ہے، صدقہ ، خیرات اور ذکراہ نہیں کے کمکا۔

کی مفت پیدا کرتا ہے ، اورخود خرضی ، تنگ دلی اورزر پہتی کی بُری صفات ہم و در کرتا ہے ۔ تجھی کی پُر جا کرنے والا اور دو ہے پرجان دینے والا حربیں اور بخیل آدی اسلام کے کسی کام کانہیں ۔ جوشفس فدا کے کم پراپنی گاڑھی خت بخیل آدی اسلام کے کسی کام کانہیں ۔ جوشفس فدا کے کم پراپنی گاڑھی خت سے کمایا نہوا مال اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر قربان کرسکتا ہو وہی اسلام کے سیدھے راستے پرجل سکت ہے ۔ زکاۃ مسلمان کو اس قربانی کی مشق کواتی ہے اوراس کو اس قربانی کی مشق کواتی ہے اوراس کو اس کو اپنی کو اس کے کم ول مرت کرسنے کی صدورت ہوتو وہ اپنی دو گت کو سینے سے چٹا تے نہ بیٹھا رسبے بھی ول

کھول کرخرج کرے۔ ز کاه کا دنیری فائده به سند کوشهمان ایس می ایک دوسرسد کی مدد كرين كرتى مسلمان ننظا بموكا اور ذليل وخوار نترجو - جوامير بس وه غريو ل كو سنبعال لیں ۔ اور جوغربیب ہیں وہ بھیک ماسکتے نہیم ہیں۔ کوئی شخص لینی ودات کوصرف اسینے عیش دارام اور اپنی شان وشوکت بی پرنزاوا وسے بكديهي ياد ركم كراس مين اس كى قوم كم تيمول اور ببواؤل اور مختاج ل كا مبی حق ہے۔ اس میں ان توکوں کا بھی حق ہے جو کام کرنے کی قابلیت ر کھتے ہیں محرسرماید مذہر سنے کی وجہ سے نہیں کرسکتے۔ اس میں اُن پچل كالجى ح سب جر تدرت سے دماغ اور ذبانت لائے ہیں مرغربیب ہونے كى دجر معتقليم نبيل يا مسكت - اس ميل ال كالجي ع معتدر جو محت

میں اور کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے۔ جوشف اس علی کونہیں مانیا دہ فالم ہے۔ اِس سے بڑھ کرکیا ظلم ہوگا کہ تم اپنے اِس معسب کے کھتے کے کھتے بھرے بیٹے رہو ، کرمٹیوں یں میش کرد ، موروں میں واسعے واسع میرد اورتعاری قرم کے ہزاروں آدمی روٹیول کے ممتاج ہوں اور ہزارول کا کے آدمی بریار مارے مارسے میجریں ۔اسلام ایسی خودغرضی کا دشمن سہے۔ كافرون كوان كى تهذيب يد كهاتى بيد كرج كيم وولت ان كے التح الكے اس محسمیٹ ممیٹ کردکھیں اور اسسے مئو دیرجالاکراس پاس سے توگول کی کمانی بھی اپنے پاس کھینج لیں ۔ لیکن ملمازں کواُن کا ذہب پر سکھا آسپ کر آگر غداتهين اس قدر رزق دي حيج تماري ضرورت سي زياده بهرتواس كرميث کرنه رکھو ، بلکه اسینے دُومسرے بھائیوں کو دون تاکران کی ضرورتیں بیری بیرل اورتمهارى طرح وه ميمي كمجه كمانے اوركام كرنے كے قابل برجائيں-

بوتفافرض جے ہے ، یرعم بیں صرف ایک مرتبرا داکر ناصروری سیمیں ۔
اور دہ بھی صرف اُن کے لیے جو کرمعظم تک مبائے کاخریج برداشت کرسکتے ہیں ۔
جہاں اب کرمعظم آبا دہ ہے بیال اب سے مبرار دوں برس پہلے صنرت
اراہیم علیہ السّلام نے ایک جھوٹا سا گھرائٹہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ الشر نے ان کے خلوص اور مجت کی یہ قدر فرمائی کراس کر اپنا گھر قرار دیا اور فرمایا کر

جس کوبهاری عبادت کرنی بروه اِسی گھرکی طرف رُخ کرسکے عباد ت کرسے۔ ادر فرما یا که مرسلمان خواه وه دنیا کسے کسی کوسنے ہیں ہو، بشرطراستطاعت عمریں كم ازكم ايك مرتبه إس تحركى زيارت كے ايد آت اور أسى مبتت كے ساتھ ہارے اِس محر کاطوات کرے س کے ساتھ مہارا پیارا بندہ ابراہم طواف كرتاتها بيريهمي عكم ديا كرجب بهار بير كالمركي طرف أذ تراسين ولول كرياك کرد. نفسانی خوابشات کو روکو بخونریزی اور بد کاری اور بدز بانی سی بچه- اسی ادب داخرام ادرعاجزی کے ساتھ اوجس کے ساتھ تم کو اسینے مالک سکے دربارمين عاصر جونا جياسيني فيتمجه وكربهم أس بادشاه كي غدمت مين ماسيه بس جوزمین ادر آسمان کا حاکم سید ادر جس کے مقابلہ میں سب انسان قبیری اس عاجزی کے ساتھ جب آؤسکے اور ضلوص ول کے ساتھ ہماری عبادت كروك توجم محين ايني نوازشون سند مالا مال كردين تعجمه-ایک محاط سے دیجوتر جے سب سے طری عبادت ہے۔ خدای متب اگرانسان کے دِل میں مزہو تو وہ اینے کاردبار جھوٹر کرائینے عزیزوں اوروستوں سعه فرا ہوکراتنے لمبے سفری زحمت ہی کیوں برداشت کرسے کا ۽ اس کیے ج کا را ده خود بی عبت اوراخلاص کی دلیل سند بچرحبب انسان اس سفر کے <u>لیے نکلتا ہے تواس کی کیف</u>تیت عام سفرو ل جیسی نہیں ہوتی ۔ اِس سفری<sup>س ن</sup>یادہ تر اس کی توجہ خدا کی طرف رہتی سہے۔اس کے دل میں شوق اور واولہ برمعتاجیانا

جامات بے۔ بور فرل كعبر قريب أماجا السب محتبت كى آگ اور زيادہ بعركتي ہے عمناہوں اور نافرمانیوں سے دل خود بخوو نفرت کرتا ہے۔ <u>بھیلے</u> گناہوں یونسزنگی برتی ہے۔ آئندہ کے بلیے خداسے دُعاکر تاسبے کر فرال برداری کی توفیق بخشہ۔ عبادت ادر ذكرالى بمي مزه أسنے لكما سب يبعرسے المب لمب برسنے سكتے ہیں اور دیر تک سرامما نے کرجی نہیں جا ہتا۔ قرآن پڑھتا ہے تو اس میں کمچنز لطفت ہی اور آبا سبے۔ روزہ رکھتا سبے تو اس کی حلاوت ہی کیداور ہوتی سبے۔ مجرحيب دوجازى سرزمن يرقدم ركعتا سبد تواسلام كى سارى ابتدائى تاريخان كى أكلموں كے سامنے بھر جاتی ہے۔ بھتے بیتے پر ضراست مبت كرنے والال اوراس کے نام پرجان نثار کرنے والی کے آثار و کھائی دسیتے ہیں۔ وہاں کی رمیت کا ایک ایک دره اسلام کی ظمت برگرایی دیتاسید اوروپال کی بر تحكرى بيكارتى سبيركه بيرسب وه سرزمين جهال اسلام ببيرا بمرا اورجهال سسير فدا کاکلر بند بروار اس طرح مسلمان کا دل خدا کے عش اور اسلام کی محبت سے معرجانا سب اوروبا سدوه ايساگراانرك كراما سب جرست دم يك ال سے موہنیں ہوتا۔

دین سے ساتھ اللہ نے جی میں دنیا سے مجی سے شمار فائدے رکھے ہیں۔ جج کی وجہ سے مکر دنیا سے سلمانوں کا مرکز بنا دیا گیا سہے۔ زمین سکے ہرکیسنے سے اللہ کا نام لیسنے والے ایک ہی زمانے میں وال جمع جوجاتے ہیں۔ ایک وہسر سے طنے ہیں ، آپس میں اسلامی محبت قائم ہوتی ہے اور یہ نقش ولوں میں مبٹیے جاتا ہے کوسلمان خواہ کسی ملک اور کسی نسل کے ہوں ، سب ایک دُوسرے کے بھائی ہیں اور ایک ہی قوم ہیں۔ اس بنا پر جج ایک طرف خداکی عبادت ہے تواس کے ساتھ ہی وہ تمام دنیا ہے سلمانوں کی کانفرنس بھی ہے اور سلمانوں کی عالکیری اور میں اتحاد بدیا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔

حايب اسلام سفری فرض و فدای طرف سے تم پرعائد کیا گیاسید، حابیت اسلام ہے اگرچہ بدار کان اسلام میں سے شین سے تکرید اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض میں اور قرآن وحدمیث میں اس پر مبت زور دیا گیا ہے۔ حايتِ اسلام كيا چيزيه اوركيوں فرص كي گئي سهے ۽ اس كوم أيك مثال مسد بآساني سجم سكت بور فرض كروكه ايك شخص تم سن دوستى كتلسب، مرمرآزاتش كيمرقع برثابت موتاسه كداس كوتم سيرك في بمدردي نبير. وه تمارس فائدس اورنقسان كى كوئى پروائىس كرتا يىس كام مى تمارالقسان مرتابراس كروه اليف داتى فالرك فالراك فاطرب تكلف كركر رتاست يسكامس تمحارا فائده بوزاسهاس مين تحاراسا تقدييف مدون اس ميسر بهز كرتاب كراس مي خود اس كاكوئى فائره نهيس يتم يركوئى مصيبت آست تو ده تمھاری کوئی مرد نہیں کرتا ۔ کہیں تمھاری برائی کی جارہی ہوتو وہ خود بھی بُرائی کرنے

داوں میں شریب ہوجاتا ہے ، یا کم از کم تھاری رُائی کوخاموشی کے ساتھ سنتاہے۔ تمعارے دشمن تمعارے خلاف کوئی کام کریں تودہ ان سمے ساتھ شریک ہوجاتا ہے یا کم از کم تھیں اُن کی شرار توں سے بجانے کی درا کو مشس نہیں كرّا - بناز إكياتم اليسي شخص كواينا دوست مجھو مے جم تم يقينا كهوسكے ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ رہ محض زبان سے دوستی کا دعولی کرتا ہے۔ مگر در حقیقت دوستی اس کے دل میں نہیں ہے۔ دوستی سے معنی تربیر جی کرانسان میں کا دو مواس مصحبت اورفلوس مصراس كامدر د وخيرخواه مهمه وقت براس كام آئے۔ وسمنوں كے مقابد ميں اس كى مدد كرسے - اس كى فراتی سننے مك روا دار مذہور جب یہ بات اس میں نہیں تروه منافق ہے اس کا دوستی کا دعوى حصومًا سبع

اسی مثال پرتیاس کر او کرجب تم سلمان ہوئے کا دھوئی کرتے ہو توتم پرکیا فرض عائد ہوتا ہے۔ مسلمان ہونے کے معنی یہ ہیں کتم ہیں اسلامی میت ہو، ایمانی غیرت ہو، اسلام کی مجت اور اپنے مسلمان ہمائیوں کی ہجی خیرخوا ہی ہو۔ تم خواہ ونیا کا کوئی کام کرو، اس میں اسلام کامفا داور مسلما نوں کی مجلاتی ہمیشتہ تعاریب بیش نفررہ ہے۔ اپنے ذاتی فائدے کی خاطر یا اپنے کسی ڈاتی نعتسان سے بھنے کی خاطرتم سے میمی کرتی ایسی حرکت سرز دنہ مرج اسلام کے متفاصد اور مسلمانوں کی فاطرتم سے میمی کرتی ایسی حرکت سرز دنہ مرج اسلام کے متفاصد اور مسلمانوں کی فلاح کے خلاف ہو، اور ہراس کام میں دل اور جان اور مال سے مشدوج اسلام

اورسلمانوں کے میلیے مغید ہو، اور ہراس کام سے الگ رہوج اسلام اورسلمانوں سے ليه لقصان ده جر- البينے دين اور اپني دين جاحمت كي عرّبت كرائي عرّبت محمو ـ جس طرح تم خود اینی تربین برداشت نبیس کرسکتے اسی طرح اسلام اورابل اسلام کی تربین مجی برداشت نه کردیب طرح تم خود اسپین خلات اسپنے دشمنوں کاساتھ نہیں دینے اسی طرح اسلام اورسلمان کے وشمنوں کابھی ساتھ مذود جس طرح تم ابنی جان ، مال اور عزت کی مفاطنت کے سلیے مبرتسم کی قربانی برآما دہ ہوماستے ہر، اسی طرح اسلام اور سلمانوں کی حفاظت سکے سلید بھی مبر قربانی پر آمادہ رہو۔ يدصفات مراس تحص مين بوتى جانبيين جراسين آب كرسلمان كها بوء درزاس كاشمار منافقول ميں ہوگا ، اور اس كامل خود ہى اس كے زبانی وعوسے كو حجوظا

اسی علیت اسلام کا ایک شعبه ده سید جس کوشراست کی زبان میں "جاد"
کتے ہیں۔ جاد کے فعظی معنی ہیں کسی کام میں اپنی انتہائی طاقت صرف کردیا۔
اس معنی کے کاف سے جشخص خدا کا کلہ جند کرنے کے لیے روسیے سے ، زبان جم قلم سے ، جافہ پار کو سے ، فرفاص طور بر جماد "کا لفظ اُس جنگ کے لیے استعال کیا گیا ہے جرتمام دنیری اغراض کے پاک ہو کو مض خدا کے لیے استعال کیا گیا ہے جرتمام دنیری اغراض کے پاک ہو کو مض خدا کے لیے اسلام کے دشمنوں سے کی جاتے۔ شریعیت میں اس جماد کو فرض کو فایر کتے ہیں۔ بعنی یہ ایسا فرض سے جرتمام مسلمانوں پرھا کہ تو ہوتا ہم مسلمانوں پرھا کہ تو ہوتا ہم

لیکن اگرایک جامت اس کواداکردے ترباقی لوگوں پرسے اس کواداکرنے کی ذمر دارى ما قط برماتى بعد البتر الركسي اسلامي ملك بردشمنول كاممله بوتواس مرُرت میں جاد اس مک سے تمام باشندوں پرنماز اور روزہ کی طرح فرض مین برجا تاسبه راورا گرده مقابله کی طاقت نردسکتے ہوں توان سے قریب بومکک واقع بول وبال مسيم يمي بمسلمان يرفرض بوجا ما سيه كرجان اور مال ست ان کی مدد کرسے اور اگران کی مدرسے بھی دشمن کا حملہ دفع ندہر توتمام دنیا کے سلمانوں پران کی حایت اسی طرح فرمن جوماتی سے جس طرح نمازادر دوزه فرمز سے۔ بینی اگر کوئی ایک شخص مجی به فرض ادا کرنے میں کرتا ہی کرسے گا توکنه گار ہوگالیسی صورتوں میں جادی اہمیت نماز اور رونسے سے بھی زیادہ ہرجاتی سے اس اليكروه وقت ايمان كے امتحان كام و تاسب معتمصيبت كے وقت إسلام اورسلمانون كاسانقه نه دسيصاس كاايمان بي مشتبه سبع يجراس كي نماز سس كام كى اوراس كے روز كى كى اوقعت ؟ اوراكركوئى برنجت ايسا ہوكم م رقت اسلام اورسلمانوں کے وشمنوں کاساتھ دیے تروہ نقینیا منافق سے۔ اس کی نمازادراس کاروزه اوراس کی زکراة اوراس کا مج سب مجیم بیکارید.



## ورسام

دین اورشردیت کافرق - احکام شردیت معلوم
کرنے کے ذرائع - فعت ریت تعیق ب ایس تقیق اسب دین کی باتیں تقیق اب بم صنرت محمد میں اللہ علیہ وسلم کی شردیت "کے متعلق تم ہے کچھر بیان کریں
گے ۔ گرسب سے پیلا تھیں یہ بھو لینا چا ہے کہ شردیت کسے کہتے ہیں اورشوت
ادروین ہیں فرق کیا ہے -

دین اور تشریعیت کافرق پیچید ابواب می تم کربتا یا جا چکاہہے کہ تمام انبیار دینِ اسلام ہی کی تعلیم دیتے چید آئے ہیں۔ اور دینِ اسلام یہ ہے کہ تم خداکی ذات وصفات ادر آخرت کی جزا و سزا پرائس طرح ایمان لاؤجس طرح ندا کے سینے بینیبریزل نے تعلیم دی ہے۔ فداکی کتابوں کو مانوا ورتمام من مانے طریقے چیوٹر کرائسی طریقے کوئی سمجھ وجس کی طرف اِن کتابوں میں راہ نمائی گی گئی ہے۔ فدا کے بینیبریوں کی اطا کروا ورسب کوچیوٹر کرائمی کی بیروی کرو۔ فدا کی عبادت میں فدا کے سوا کسی کوشر کے نہ کرو۔ اِسی ایمان اور عبادت کا نام دین ہے اور یہ چیز تمام انبیار کی تعلیمات میں مشترک ہے۔

اس کے بعد ایک چنے و دستری تھی ہے جس کوشریعیت سکتے ہیں۔ بعنی عبادت کے طریقے ،معاشرت کے اصول ، اہمی معاملات اور تعلقات کے ترونين . حرام اورصلال ، عائز اور ناما تركيم مدود وغيره - ان امور سيكم متعلق الندتعالى في ابتداري مختلف زمانول اور مختف قومون كے حالات كا لحاظ كرك اليفي يغيرون كے إس مختلف شريقيتن تجيم تفيس ، تاكه وہ سرق م كوالگ کی سپروی کے سلیے تیار کرتے رہیں۔ جب بہ کام محل ہوگیا تو المدسنے حضرت محصني الشهمليه وسلم كروه براقانون دسه كرجيبج دياجس كي تمام وفعات تمام دنیا کے لیے ہیں ۔اب دین تو وہی ہے جریجیلے انبیا سنے سکھایا تھا گرزانی شریعیتی فسٹوخ کر دی گئی ہیں اور اُن کی جگرایسی شریعیت قائم کی گئی سہے جس میں تمام انسانوں کے سیھے عبادت کے طریقیے اور معاشرت کے اصول اور

بالهمى معاملات كسكة قانون اورحلال وحرام كمصرود كميسال مير-احكام تشريعيت معلوم كرني كيے ذرائع شریعیت محدی کے اصول اوراحکام معلوم کستے سے بیارے یاس دو ذرسیعے ہیں۔ ایک قرآن مجید ، دوسرسے صدیت ۔ قرآن مجید سکے متعلق ترتم جانست بوكروه الشركا كلام سبيراد راس كاسريفط الشركي طرب سيد سبع-رسي مذبث تراس سيعاده روايتين مُراد بين جررسول التُدصلي التُدعليه وسلم سيعيم کے کہتے ہیں۔ رسول انتہائی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن کی تشریح تھی۔ نبی ہونے کے بعدست ۱۳ سال کی مدت مک آب سروقت تعلیم اور مرایت میں مشغول رسیعے اور اپنی زبان اور اسینے عمل سے لوگوں کو تباستے رسیعے کہ الشركى مرضى كمصطابق زندكى بسركرنے كاطر نقير كياستے ۔اس زبر دست ندكى میں صحابی مرد اور صحابیہ عورتیں اور خود آنخصنرت صلی التّدعلیہ وسلم کے عزیر ثبتہ دار اور آت کی بردیاں اسب کے سب آت کی ہر مابت غور سے سننے سکتے۔ سركام يرنيكاه ركحت تحفه اورسرمعا لدمين حران كوبيش آناتها أآب سيتشر ' کا منگم دریافت کرتے ہے۔ کہجی آت فرمانے فلاں کام کرواور فلاں کام ن*ہ کرو*، جولوگ ماصر ہوئے وہ اس فرمان کو یاد کر سلیتے تھے۔اسی طرح کہجی آت کوئی كام كسى خاص طريقے يركيا كرتے تھے۔ ديكھنے ولسلے اس كريمى ياد ر كھنے تھے اور منہ ویکھنے والوں سے بیان کر د سیتے تھے کہ آپ نے فلال کام فلال طریقے

پرکیا تھا۔ اسی طرح کہمی گرئی شخص آپ کے سامنے کوئی کام کرتا تو آپ یاتو
اس پرخاموش رہتے یا پسندیدگی کا اظہار فرماتے یا منع کردہتے تھے۔ ان ب
باتر س کرمی لوگ محفوظ رکھتے تھے۔ ایسی عبنی باتیں صحابی مردول اور محابیب
عور توں سے لوگوں نے نسنیں ، ان کو بعض نے ضط یاد کرلیا اور بعض نے لکھر لیا
ادر یرمی یاد کرلیا کہ بیخبر ہم کوکس سے پینی ہے۔ پھر ان روایتوں کو رفتہ رفتہ کا بول
یں مجمع کرلیا گیا۔ اس طرح حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ فراہم ہوگیا ہم میں میں میں میں میں میں اور امام ابوداؤڈ اور
سے ساتھ امام مالک اور امام بخاری اور امام سے نامی میں میں میں میں میں میں اور امام ابوداؤڈ اور
امام نسائی اُدر امام ابن مائیہ کی گیا ہیں بہت مستند خیال کی جاتی ہیں۔

قرآن اور حدیث کے احکام برخور کرسے بین برگان دین نے مام کول کی آسانی کے لیے مضل قرانین مرتب کر دیے ہیں جن کر فقہ "کے نام سے برسوم کیا جا ہے۔ چونکہ ہرشخص قرآن کی تمام باریکیوں کونییں بجوسکتا نہ ہرخص کے اس حدیث کا ایساعلم ہے کہ وہ خود شریعیت کے احکام معلوم کیے اس میں بررگان دین نے برسول کی محنت اورخور وجین کے بعد فقہ "کرمر کیا ہے ان کے باراحسان سے دنیا کے سلمان کبھی سیکدوش نئیں ہوسکتے ۔ یہ انھی کی محنقوں کا نیجہ ہے کہ آج کر وڑوں مسلمان بغیرسی زحمت کے شریعیت کے سریعیت کے سریوں کی میپروی کر در ہے ہیں اور کسی کو خوا اور رسول کے احکام معلوم کر سے میں اور کسی کو خوا اور رسول کے احکام معلوم کر سے میں اور کسی کو خوا اور رسول کے احکام معلوم کر سے میں اور کسی کو خوا اور رسول کے احکام معلوم کر سے میں اور کسی کو خوا اور رسول کے احکام معلوم کر سے میں اور کسی کو خوا اور رسول کی جامعام معلوم کر سے میں اور کسی کو خوا اور رسول کے احکام معلوم کر سے میں اور کسی کو خوا اور رسول کے احکام معلوم کر سے میں اور کسی کو خوا اور رسول کے احکام معلوم کر سے میں اور کسی کو خوا اور رسول کی کے احکام معلوم کر سے میں اور کسی کو خوا اور رسول کے احکام معلوم کر سے میں اور کسی کو خوا اور رسول کے احکام کو احکام کی سریعیت کی سریعیت کی کر سے میں اور کسی کو احکام کی سریعیت کی سریعیت کی کر سے میں اور کسی کو احکام کی سریعیت کی سریعیت کی کر سے میں اور کسی کی کر سے میں کی کر سے میں کو احکام کی سریعیت کی کر سے کی کر سے میں کی کر سے میں کر سے میں کی کر سے میں کی کر سے کر سے کی کر سے ک

. دقت نہیں پیش آتی ۔

ابتدا میں بہت سے بزرگوں نے نقد کو اپنے اپنے طریقیہ پرُمرتب کیا تھا۔ گر رفتہ رفتہ چارفہیں دنیا ہیں باتی رہ گئیں اور آج دنیا کے مسلمان زیادہ تراقی کی پیروی کرتے ہیں ؛

المام المعلى المام الموالية المعلية كي فقد ص كى ترتيب مين المام الولوشف اور المام محد اورام فرفرة اور الميسية بهى جنداور برسب برسي علمار كامشوره بمى شام تقال المستنفرة خفى كها ما تاسية -

ام مالک رحمة الله می نقد میدند می نقد مالکی کے نام سے شہور سے و ام شانعی رحمة الله علیه کی نقد می نقد شانعی کملاتی سے -

الم احد بن منبل رحمة الله عليه كي فقد الله كوفقة منبلي كتقريب-

ری اور نقیس رسول الترصلی الترعلیدوسم کے بعد دوسو برس کے اندراند مرتب برگئی تقیں۔ ان میں جاختلافات پائے جاتے ہیں وہ بالکل ت اس کو اختلافات ہیں۔ چند آدمی جب کسی معاطمہ کی تعیق کرتے ہیں یاکسی بات سمو سمجنے کی کرمشش کرتے ہیں توان کی تحقیق ادر سمجھ میں تقور است اختلاف خرر ہوتا ہے۔ لیکن چ کہ یہ سب می لپنداور نیک نیت ادر سلمانوں کے خیر خواہ بزرگ منتے ، اس لیے تمام مسلمان ان چاروں فقوں کو برخی مانتے ہیں۔ البتہ یہ ظاہر ہے کہ ایک معاطم میں ایک ہی طریقہ کی بیروی کی جاسکتی ہے چار منتف طرنقوں کی پیردی نہیں کی جاسکتی، اس میے اکثر علماریہ کتے
ہیں کرسلمانوں کوان چاروں ہیں سے کسی ایک کی پیروی کرنی چاہیے۔ ان
کے علادہ علمار کا ایک گردہ ایسا بھی ہے جو بیہ کہتا ہے کرکسی ضاص فقہ کی پیروی کرنے کی صفر ورت نہیں ہے۔ علم رکھنے والے آدمی کو براہ راست قرآن اور
مدیث سے احکام معلوم کرنے چا ہمیں اور جو گوگ علم مذر کھتے ہوں نہیں چاہیے
مدیث سے احکام معلوم کرنے چا ہمیں اور جو گوگ علم مذر کھتے ہوں نہیں چاہیے
کرمیں عالم برجی ان کا اطمینان ہواس کی بیروی کریں۔ یہ گوگ اہل صدیب کہلاتے ہیں اور او پر کے چارگرد ہوں کی طرح یہ بھی تی پر ہیں۔
کہلاتے ہیں اور او پر کے چارگرد ہوں کی طرح یہ بھی تی پر ہیں۔

فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری میل سے ہے، وہ صرف یہ دیمیتی ہے می موبیدیا ادر جس طرح مکم دیا گیا تھا اس کوتم بجالات یا نہیں۔ اگر بجالات ہوتر فقہ کواس سے کچھ بحث نہیں کہ تھا رہے دل کا کیا حال تھا۔ دل کے حال ہے جزیر بحث کرتی ہے اس کانام تصنوف ہے میٹلا تم نماز پڑھتے ہو۔ اس عباد میں نفتہ صرف یہ دکھی ہے کہ تم نے وضوع تھی کیا ہے ، قبلہ رُدکھڑ ہے ہو گیرے ہوئے ہو ، نماز میں بڑھی جاتی ہیں وہ سب برح بیزیں ادر جس وقت جنی ، جرجیزیں نماز میں بڑھی جاتی ہیں وہ سب بڑھ لی ہیں ادر جس وقت جنی رکھتیں مقرر کی گئی ہیں ، تھیک اسی وقت اتنی برح ہے اس کا اسی وقت اتنی

اہ قرآن میں اس چیزیانام تزکیر اور مکت ہے۔ مدیث میں اُسے احسان کا نام دیاگیا ؟۔ اور بعد کے اوگوں میں بھی چیز تعمر ف سے نام سے مشہور ہوئی ۔

ہی رحتیں برصی میں بجب یہ سب تم نے کردیا ترفقہ کی رُوسے تعماری تمازیوری ہوگئی لیکن تصوف بدد مجھا ہے کراس مبادت میں تمصارے ول کاکیا مال ر ما به تم خداک طرف متوجر جرائے یا نہیں باتھارا ول دنیا کے خیالات سے پاک فهوا يانهين وتمعارب اندرنماز سے خدا كاخوف اوراس كے عاصرو ناظر جونے كا يقين ، اورصون اسى كى توشنودى چاستى كاجذى بىدا بۇ ايانىس بەلسى خانىنى تمهاری روح کوس قدریال کیا به تمهارسداخلاق کهان یک درست کیے باتم كركس مدتك ستجااور بيخاعملي مبان بنادياء يرتمام باتيس جزنماز كم اصل مقسدس تعلق رکمتی بین میں قدر کمال کے ساتھ مامسل ہول گی تصوف کی نظر میں تھاری نمازاتنی بی زیاده کامل برگی اور ان مین جننانقص رسنه گا،اسی لحاظ سیده تحاری نمازکوناقص قرار دے گا۔اسی طرح شریعیت سمے مبتنے احکام ہیں ،ان سب میں فقہ صرف یہ دیمیست کے تم کوجو مکم میں صورت میں دیا گیا تھا اسی صور مين تم است بالائت يانبين، اورتصوف يه و كيمناه ب كراس مكم برممل كرسف میں تھارے اندر فلوص اور نیک نیتی اور تی اطاعت کس قدر تھی۔ اس فرق كرتم ايك مثال سيداجي طرح سمجد سكتے ہو۔ جب كوئى شخص تم مص ما مع وتم اس يردوميتون مص نظرهٔ الته مو- ايك عثيب تريم ہرتی ہے کہ وہ میسے و تندرست ہے یانہیں ۔اندھا ،ننگڑا ،گولاتونہیں ہے۔ نوب رت ہے یا برصورت ۔ اچھے کپڑے بہنے ہُوئے ہے یا میلانچیلاسے۔

و سری حیثیت بیبرتی سید کراس سے اخلاق کیسے ہیں۔ اس کی ما دات و ال كا حال كياب إس كي عقل المجد برجركسي سند وه عالم سن يا جابل اليك یا بر- ان میں سے مہلی نظر گریا فقہ کی ہے اور دوسری نظر کریا تصوف کی ہے۔ دوستی کے بلیے جب تم کسی شخص کرلیند کرنا جا ہو گئے تواس کی شخصیت کے وال ببلوون كود كميمو محصه بتمعارى خابش يبهوكى كداس كافا سربجى الميعا بوادر باطن مجى الجعا- إسى طرح إسلام مي مجي لينديده زندگى دہى ہے جس ميں شريعيت احكام کی بابندی ظامر کے اعتبار مسے بھی بیج ہوا درباطن کے اعتبار سے بھی جستھ کی فامری اطاعت درست بے گر باطن میں اطاعت کی دوج نبیں بہاس کے عمل کی مثال ایسی ہے جدیدے کوئی آدمی فوجیورت ہو کرمردہ ہو۔ اور حبی تصف کے مل مین تمام باطنی خوبهای مرجُ دہوں مگر ظاہری اطاعت ڈرست منہواس کی ثال سی ہے جیسے کوئی شخص بہت شریف اور نیک ہو کر برمورت اور ایا ہے ہو۔ اس مثال سے تم كوفقة اورتصوّت كابابهى تعلق بھى معلوم بركميا بوگا۔ ترافسوس يج كربعد كے زمانوں مي علم اورافلاق كے زوال مصبحال اورببت سي خرابيال بيدا ہرئیں، تصوف سے پاک چشے کربھی گنداکر دیا گیا۔ اوگوں نے طرح طرح کے عیرملامی فلسف كمراه قومول مص سيجع اوران كوتصرف ك نام سے اسلام ميں داخل كرديا-عجيب عجبيب قسم محصمقيدوں اورط نقوب برتصوّت كا نام جيبياں كياجن كى كوئى ال قرآن اورمديث مين من بهد بجراس قسم كو توكول في رفته رفته ابني أب

کوشربعیت کی بابندی سے بھی آزاد کرایا۔ وہ کھتے ہیں کہصوف کوشربعیت سے کئی واسطه نهیں بیر کڑھے ہی دوسرا ہے صُوفی کرقانون اورقا مدسے کی پابندی سے کیا سروكار-اس تسمى باتين اكثرجابل صُوفيون سيد سُنف ي آتى بي محرد راصل يه بالكل غلط بي ،اسلام مي كسى اليسة تصوّف كي كنجائش نهي يهج وشريعيت ك احكام سيد في المريسي صوفى كويين نهيس كروه نماز اور روز سيداور مج اور رکاہ کی بابندی سے ازاد ہوجائے ۔کوئی صوفی ان قوانین کے خلاف عمل کرنے كاحق نهيس ركه ما جرمعا شرت اور معيشت اوراخلاق اورمعا ملات اور معتوق و فرائض ادرمدُودِ ملال وحرام كم يتعلق فعل ادر رسول في بتاست بي يحرقي بيكس جورسول الشصلى الشعلبيه والم كالمعيع ببروى مذكرتا بواورات كيم تقرر كيام يست طريقه كايابندنه ومسلمان صوفى كهلائے جانے كاستى بى بنيں ہے۔ تصوف تر در حقیقت فدا اور رسول کی سخی محبت بلکوشش کا نام به اور مشق کا تعامنا یه ہے کہ فداسکے احکام اورائس کے رسول کی بیروی سے بال برابری انخراف مذکیا جائے۔ بیں اسلامی تصوف شریعیت سے الکٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ جائٹ میریت كے احكام كرانتهائى فلوص اورنيك نيتى كے ساتھ بجالا في اوراطاحت مي فدا كى محبّت اوراس كيخوت كى رُوح مجرد سينے ہى كا نام تصوّف سب



منابع المحالية

شریعیت کے امکول چھوٹی کی چارسیں۔ فدا سے مقدق کے امکول چھوٹی کی چارسیں۔ فدا سے مقدق نے تمام حقوق نفس کے حقوق ۔ بندوں کے حقوق ۔ تمام مخلوقات کے حقوق ۔ عالم بحیراور دائمی شریعیت ۔ مدید در میں بھریشر در ہے کہ احکول اور خاص خاص احکام بیان

اس اخری باب میں ہم شریعت کے اصر ل اور خاص خاص احکام بیان مری محرض سے تم کومعلوم ہرگا کہ اسلامی شریعیت انسان کی زندگی کوس طرح ایک بہترین منابطہ کا پابند بناتی ہے۔ اوراس ضابطہ میں کمیسی کمیسی کمیسی کئی ہیں۔

تسرلعیت کے اصول تم اپنی مانت پرخورکر وسکے زتم کومعلوم ہرگاکہ دنیا میں ہست سی قتیں ہے کرائے ہراور ہرقزت کا تعاضا یہ ہے کراس سے کام لیاجا تے ہم میں

عقل ہے، ارادہ ہے ،خواہش ہے ، بنیائی ہے ،سماعت ہے ، ذاکفتہ ہے ، بإتفراؤل كى طاقت سنها، نفرت اورغضب سنها، شوق اورممبت سنها، خوف ادرلالی ہے۔ان میں سے کوئی چیز بھی سکارنیں - سرجیز تم کواس سیے دی گئی ہے کہ تم کواس کی صرورت ہے۔ دنیامین تمھاری زندگی اور زندگی کی کامیابی آی پر وقوف ب كنهارى طبيعت او دفطرت ج كجهد أكمتى ب اس كويُراكرو ، اوريد أسى ومت بوسكان بي الما أن تمام ورك سه كام اج فدان تم كردى إلى -محرتم ديموك كمتنى قرتي تمارك الدركمي تني بي ان سب سع كام لين كد ذرائع بحى تم كرديد كنه بي سب سع بيد ترخود تمعادا إيناهم سه جب میں تمام منروری آلات موجود ہیں۔ اس کے بعد تعمار سے کردو میش کی و نیاہ ہے جس میں ہرطرے کے بے شمار ذرائع میں ہے ہوئے ہیں جمعاری مدد سے لیے خود تمعاری ابنی مبنس کے انسان موجرد ہیں ۔ تمعاری خدمت کے کیے جانور ہیں ، نبا آت اور جادات ہیں ، زمین اور بانی اور ہرا اور حرارت اور روشنی اور الیسی ہی بے صرو صاب چیزی ہیں۔ ضرانے ان سب کواسی لیے پیدا کیاسہے کرتم ان سسے کام لوا ور زندگی سبرکہتے میں ان سے مرد حاصل کرو۔ اب ایک دوسری حیثیت سے دیمیوئم کوج توتیں دی گئی ہیں دہ فائد کے لیے دی کئی ہیں ، نعقبان کے لیے نہیں دی گئیں - ان کے اتحال کی مسیح صورت دہی ہوسمتی ہے جس سے صرف فائدہ ہوا درنفضان یا تر بالکل نہ ہویا اگر ہو

مجى توكم سے كم ج ناگزير بهو اسس كے سواعتنى صورتيں بين عقل كهتى ہے كروہ سب غلط بوني ما بيس مثلاً اگرتم وئي ايساكام كردس خودتم كونقصان بينج توييجي غلطي ہوگی۔ اگرتم اپنی کسی قرت ستے ایساکام اوجس سسے دوسرسے انسانوں كونعضان يبنيج تدبيجي غلطى بوكى واكرتم كسى قوت كواس طرح التعال كروكة جروسانل تمهیں دیے گئے ہیں وہ فضول مناتع ہوں تو بریمی علطی ہوگی یمھاری مقل خود مجھی اس بات کی گواہی دے سکتی ہے کہ نقصان خواہ کسی قسم کا ہو بچنے کے لائی جیزا۔ ادراس كواكر كواراكيا جاسكتاب توصرف اسي صورت مين جب كداس سن بخيا ياتر مكن ہى نەہويااس كے مقابلة ميں كوئى بست بڑا فائدہ ہو۔ اس سے بعداور آگے بڑھو۔ دنیا میں دوقسم کے انسان بائے جاتے ہیں۔ ایک توده جرتصداً اپنی بعض قرتول کواس طرح استعمال کرتے ہیں جن سے یا توخود أنغى كى بعض دُوسرى قرقول كونقصال بينج جامًا المهيم بإدوسرك انسانول كربينجياً ہے، یاان کے ہانقوں وہ چیزی فضول ضائع ہوتی جی جیمن فائرہ اٹھانے کے سیے ان کو دی گئی ہیں رکھنا تع کرسنے سکے لیے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جوقصداً ترابیها نهیس کرنے مرنا واقعیت کی وجهسے الیسی غلطیال ان سے موجاتی ہیں۔ پہلی ہم کے لوگ شرر میں اور ان کے لیے ایسے قانون اور منابطہ کی ضرور <del>میں ہ</del>ے جوان کرقابرمی رکھے، اور دوسری تسم کے لوگ ناواقف میں اوران سکے بی<u>ے ایسے</u> علم ی صرورت بہرس سے انھیں اپنی قرقر کے اتعال کی میں صور میعام ہوجائے۔ فدانے وشریعیت ایسے بفترکے پاس میسی ہے وہ اسی ضرورت کو یواکرتی ہے۔

وہ تماری سی قونت کو ضائع کرنانہیں جا ہتی، نیکسی خواہش کومٹانا چاہتی ہے ، نہ كسى جذبه كوفنا كرنا جابتى ہے۔ وہ تم سے نبیں كہتى كرد نیا كرچيوڑ دو جنگلوں اور بباروں میں مار ہر ، بھوکے مرواور بنگے بھرو ، نفس کشی کرکے اپنے آپ کر کلیغول میں دانواور دنیا کی راحت و آسائش کواسینے اوپر حرام کرنو بیرگزنهیں - بیر خدا کی بنائی ہر تی شریعیت سے اور خداؤہی ہے جس نے یہ دنیا انسان کے لیے بنائی ہے۔ وہ ليت إس كارتان كومثانا اورب رون كرنا كيسه ميذكر مسكاء اس في انسان كماند كوتى قوت بے كاروب صرورت نہيں ركھى ہے۔ نەزمین واسمان میں كوئى جنراس لیے پیدا کی ہے کراس سے کوئی کام ندایاجائے۔ وہ توخود بیجا ہتا ہے کہ و نیا کا بد کارخانہ پرری رونق کے ماتھ جیلے۔ ہر قوت سے انسان پر اپر اکام ہے۔ دنیا کی ہر چیزے فائدہ اٹھائے۔ اور ان تمام ذرائع کو اتعالی کرے جزمین و اسمان میں۔ كيے كئے بن مراس طرح كرجهالت ياشرارت سے مفتح دايا نعصان كرسے نه دوسروں كونعصان ببنچاتے۔ خدانے شراعیت كے تمام صابطے اسى غرض كے ليے بناتے ہيں عتبنی چيزيں انسان کے ليے نقصان دہ ہيں ان سب كونسر م جرام کردیا گیا۔ ہے اور جیزی مغید ہیں ان کوحلال قرار دیا گیا۔ ہے۔ جن كامول يسعدانسان خودايثا يا دوسرول كانقضان كرّاسيه ان كوشريعيت ممنوع مخراتی ہے۔ اور اسیعے تمام کامول کی اجازت دیتی ہے جواس کے لیے فائرہ مند ہرں اور کسی کے لیے نقصان وہ نہرں۔اس کے تمام قرانین اس احکول میزی

ہیں کرانسان کو دنیا ہیں تمام خواہشیں اورضرورتیں پیری کرنے اور لینے فا رہے کے
لیے ہترے کی کوشش کرنے کا حق ہے۔ گراس حق سے اس کواس طرح فا مدہ اٹھانا
چاہیے کہ جالت اور شرارت سے وہ دوسروں کے حقوق تعف نہ کرسے بکد
جمال تک مکن ہو دوسروں کے لیے معاون اور مددگار ہو۔ بھرجن کا مول میں کیک
پیکر فا مدے کا اوردوسرا پیکونفقیان کا ہوان میں شریعیت کا اصول بیہ کے کہفے
فا مدے کے لیے حجود نے فقصان کو قبول کیا جائے ، اور بڑے نقصان سے بہنے
کے لیے حجود نے فقصان سے بہنے

چونکه شخص مرزمانے میں مرجیزا در سرکام کے تعلق بینہیں مانیا کاس کر . كيا فائده اوركيانقصان سهد، اس سيد فعالسف بسك علم سعد كاننات كاكرتي راز جھیا ہُرانیں ہے، انسان کی اوری زندگی سے ایک میں منابطر بٹا دیا۔ ایس اس صابطه كى بهت سى صلحتين اب سيد صديول يبله او كول كى مجدين نبين آقيمتين محراب علم کی ترتی نے ان پرسے پردہ انتمادیا۔ بہت سمی محتوں کراہ ہی لوگ نئیں سمجھتے، محرمتناعلم ترقی کرسے گا وہ ظاہر ہوتی جلی جائیں گی۔ جرادگ خود لینے ناقص علم اورابنی ناقص عقل پر بحروسه ر کھتے ہیں وہ صدیوں تک غلطیاں کرنے اور تفوكرين كهاف يح بعداً خركاراسي شريعيت كيكسي ندكسي قاعد بسي كواختيار ين یرمجور ہوستے ہیں۔ مگرجن لوگوں نے خدا کے رسول پر بھروسہ کیا ہے وہ جہالت اورنا واتفيت كخفضا مات مصعفوظ مين كيونكمان كوخوا مصلحتول كاعلم بويا

ز ہو دہ ہرجال میں محض رسول ندا کے اعتماد پر ایک ایسے قانون کی بابندی کتے ہیں جوخالص ادر مجیم علم کے مطابق بنایا گیا ہے۔ ہیں جوخالص ادر مجیم علم کے مطابق بنایا گیا ہے۔

حقوق كي جياقسين

شرویت کی روسیے ہرانسان پر جارت میں کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک خدا کے حقوق، دوسر بے خوداس کے نفس اور حیم کے حقوق، تیسر بے بندوں کے حقوق اس کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ ان بچر تھے ان چیزوں کے حقوق جن کو خدا نے اس کے اختیار میں دیا ہے تاکہ وہ ان سے کام لے اور فائدہ انتقائے ۔ انتمی چارحقوق کو سمجھنا اور ٹھیک ٹھیک اداکر فالیک سے کام ہے ۔ شریعیت ان تمام حقوق کو الگ الگ بیان کرتی ہے اور ان کو اداکر نے کے لیے الیے طریقے مقرر کرتی ہے کہ ایک ساتھ سب حقوق ادا ہر ان کو اداکر نے کے لیے الیے طریقے مقرر کرتی ہے کہ ایک ساتھ سب حقوق ادا ہر ان کو اداکر نے کے لیے الیے طریقے مقرر کرتی ہے کہ ایک ساتھ سب حقوق ادا ہر ان در حق الامکان کوئی حق تھف نہ ہونے ہائے۔

خدا کے حقوق

فراکاسب سے بہلاح یہ ہے کرانسان صرف اسی کوخدا مانے اور اس کے ساتھ کسی کوشر کی نظر سے ۔ یہ حق کلے لاالاالاالله الله " برایمان لانے سے اوا ہرجا آ ہے، جیبیا کہ ہم پہلے تم کو بتاہیے ہیں ۔ ادا ہرجا آ ہے، جیبیا کہ ہم پہلے تم کو بتاہیے ہیں ۔ خدا کا دوراح یہ ہے اس کرستے ہے۔ اس کوستے اس کوستے

خداکا دومراح یہ ہے کرج ہایت اس کی طرف سے آئے اس کوسینے دل سے میم کیا مائے۔ بیخ مخدر مول اللہ برایمان لانے سے ادام و تا سے اور اس کی تفصیل بھی بم نے تم کو میںلے بتادی ہے۔ خداکاتیباری بیست کداس کی فرال برداری کی جائے۔ بیری اس قانون کی بیردی سے ادا ہو تاسیم جوخداکی کتاب اور رسول کی سنّت میں بیان مجواہے اس کی طرف بھی ہم بیلے اشارہ کر بھے ہیں۔

فدا کاچ تھاحق بیہ ہے کہ اُس کی حبادت کی جائے۔ اِسی حق کوادا کرسفے سکے ليے وہ فرائعن انسان پر مائد كيے گئے ہيں جن كا ذكر يجيلے باب ميں كيا كيا ہے۔ پیونکه بیخ تمام عوق پر مقدم بهاس اس ایداس کوادا کرنے میں دوسرے حقوق کی قربانی کسی مذکب صروری سبے بشلانماز روزہ وغیرہ فرائض کوادا کے نے مين انسان خود لينخ نفس اور ضبم تحريب سيحقوق قربان كرتاسيد بماز كحسليه انسان صبح الشاسيم اور تفندس بإنى مد ومنوكر اسب دن اوردات بس كنى بار اینے صروری کام اوراپنی دلچیپ تفریجات کو حصور آسہے۔ رمضان میں مهینہ مجر بعوك بياس ادرزوا بشات كورو كن كالكليف المعامات وزكرة اداكر في لين مال کی محبّت کوخدا کی محبّت پر قربان کرماہے۔ جی میں سفر کی مکلیف اور مال کی مانی حواراکرتاہ ہے۔جها دمیں خودابینی مبان اور مال قربان کر دیتا ہے۔اسی طرح دوسرے وكرس كيحقوق مجى خداكي ركم دميش قربان كيه جاسته بين يشلاً نمازم ل كي طازم البینے آقا کا کام چیورکراینے بڑے آقا کی عبادت کے لیے مباتا ہے۔ جج یں ايك شخص سارسه كاروبارترك كرك كقمعظم كاسفركرتاب ادراس مي بهيت لوكول كحصوق متاثر بوسته بين جهاد مي انسان محض فعداً كي خاطروبان ليباسب

ادرجان دیبان به اسی طرح بهت سی وه چیزین بھی الله کے حق بر فعالی جاتی ہیں ج انسان کے اختیاریں ہیں ہشلاً جانوروں کی قربانی اورمال کا صرفہ۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنے حقوق کے لیے الیسی مدین تقرر کردی ہیں کہ اس کے جس حی کوا واکر نے کے لیے دوسرے حقوق کی جتنی قربابی صروری ہے اُس سے یا د نری جائے مثلانمازکوار۔ خدانے جنمازی تم رفرض کردی ہیں ان کواد اکر۔نے میں ہرطرح کی سہولتیں رکھی ہیں۔وضو کے لیے یانی نسطے یا ہمار ہرتوتیم کرلو۔ سفر مين ہر تونماز قصرکر دو۔ بیمار ہوتو مبطے کریا لیٹ کریڑھ لو۔ بیمرنماز میں حرکمچھ پڑھا جاتا ہ وه بھی اِتنازیادہ نبیں ہے کہ ایک وقت کی نماز میں چیز منٹ سے زیادہ مسرف ہوں۔ سکون کے اوقات میں انسان جاہے تو اوری شورہ بقور کھے سلے مگر کاروبارے ا د قات میں لمبی نماز پڑسنے ہے روک دیا گیا ہے۔ پیر فرض نمازوں سے بڑھ کراگر كوئى تتخص نفل نمازين بإهناج إب توخدا اس سينحوش بهزنا ہے محمر فعا بير نهيب چاہتا کتم را توں کی نینداور دن کا آرام اسینے اوپرحرام کرلو، یا اپنی روزی کمانے سے ادقات کرنمازیں پڑھنے میں صرف کر دو ، یا بندگان خدا کے حقوق نلف کر کے نمازيں پڑھتے جیلے جاؤ۔

اس طرح روزے میں بھی ہرتشہ کی آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ صرف سال میں ایک جمیعۂ کے روز سے فرض سکیے گئے ہیں۔ وہ بھی سفر کی صالت میں اور بہاری میں تفنا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر روزہ دار بہار ہوجائے اورجان کاخوف بہاری میں تفنا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر روزہ دار بہار ہوجائے اورجان کاخوف زلاة کے لیے بھی فعرانے کم سے کم مقدار مقرر کی ہے۔ اور وہ بھی اُن لوگوں ب غرض ہے جو بفتدرِنصاب مال ریکھتے ہیں۔اس <u>سسے زیا</u>دہ اگر کوئی تنخص خدا کی راہ مي صدقه وخيات كرے توخداس سے خوش ہوگا۔ محرضدا يہ نبيں جاہتا كتم لينے فس اورابیف متعققین کے حقوق کو قربان کرکے سب مجھ صدقہ وخیرات میں ہے والو اورخر ذنگ دست ہو كرميلي رہو-اس ميں مجى اعتدال برتنے كا حكم ب -بير حج كو ديكيو-اوّل تريه فرض بهي ان تُوكول يركيا كياسية جزادراه بيكتيبو<sup>ل</sup> اورسفرى صعوبتين برداشت كرنے كے قابل ہول يجيراس ميں مزيدا ساني بير ركمي كئي ہے کے عربیم میں ایک مرتبہ جب سہولت ہوجا سکتے ہو۔ اور اگر راستہ میں اڑائی ہوج ہویا بدامنی ہوکہ جان کا خطرہ غالب ہو توجع کا ارادہ ملتوی کرسکتے ہو۔اس کے ساتھ والدين كى اجازت بعى صنرورى قرار دى كتى سنية ما كدبور سطى مال باب كوتمهارى غيرموح دگى مين كليف مذہوران سب باترل يسط علوم ہوتا ہے كہ اللہ تعالىٰ

نے اپنے تی میں دوسروں کے حقوق کاکس قدر لحاظ رکھا ہے۔ الشركي حق رانسان حقوق كى سب سے برى قربانى جهادى كى جاتى سے ،كنيم اس میں انسان اپنی جان اور مال بھی خدا کی راہ میں فداکر تاسبے اور دُومسر ہو ل کی جان و مال کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ مگر صبیبا کہ ہم نے اور پھیس تبایا ہے ، اسلام كا اصول يديد كرا برا القصان سے بينے كے ليے حيوسلے نقصال كوكواراكرا عاهبية اس اصول كوميش نظر ركھواور بھيرد تكھوك جندسو يا چند منزار يا جندلا كھا ذمير کے ہلاک ہرجانے کی برنسلیت بدرہما زیاوہ بڑا نقصان یہ سپے کرحق کے مقابلہ میں باطل کر فروغ ہو ، خدا کا دین گفروشرک اور دہرست کے مقابلہ میں دسب کر رہے ادر دنیامیں گراہمیاں اور براخلا قیال تھیلیں۔ لنذا اس بڑسے نفضان سے بيجنے كے سليمالله تعالى نے مسلمانوں كو حكم ديا كرجان و مال كے كم ترنفضان كو ہاری خوشنودی کے لیے گوارا کرلو ، گراس کے ساتھ بیابھی کہد دیا کومتنی خوزری صروری ہے اس سیے زیادہ نہ کرو۔ بوڑھوں ، بچوں اور عور آن اور زخمیوں اور بهارد س بربا نقه ندانها دّ، صرف ان لوگر ب سے لڑوجر باطل کی حایت میں تنوارا مخاتے ہیں۔ نتمن کے ٹک میں بلاضرورت تباہی و بربادی مذہبیلاؤ۔ دشمنوں پرنتے ہاؤ توان کے ساتھ الفساف کرو یکسی بات پران سے معاہرہ ہوجا تراس کی یا بندی کرو۔ جب وہ حق کی شمنی سے باز آجائیں ترارا نی بند کردو۔ يرسب بآمين ظامركرتي بي كه خدا كاحق ادا كرنے كے ليے انساني حقوق كى حتنى

قربانی صروری ہے اس سے زیادہ قربانی کوجائز نہیں رکھاگیا نفس کے حقوق ب درسری تسم کے حقوق کولو ، لینی انسان پڑٹود اس سے لینے نفس ارسم كيحقوق-شايرتم كويش كرجيرت برگى كرانسان سب سند برم كرخود اسينداو برهم سرتاب ۔ یہ دانعی جیرت اگیز ہے بھی کیونکظ ہر بیں توہر خص میموس کرتا ہے کہ اس کوسب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت سے اور شایر کوئی عض بھی اس بات کا قرار نرکسے گاکروہ اپنا آپ ہی قیمن سیے۔لیکن تم ذرا غور كروكي تواس كى حقيقت تم كومعلوم برومات كى -انسان میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس پرجب کوئی فواہش غالب برجاتي بدوه اس كاغلام بن جاتا بيدا وراس كي خاطر جان بوجد كرا يا بيسة جا برجها بنابهت كجه نقصان كرابيا بهيه تم ديجيت موكدايك سخص كونشركي جاٹ لگ گئی ہے تو وہ اس کے جیمجے دیرانہ ہورہا ہے اور بحت کانقصا، روبيه كانقصان ،عزّت كانقصان ،غرض مرجيز كانقصان كواراً كيه ماتله-ایک دوسراشخص کھانے کی لڈت کا ایسا د لدا دہ ہے کہ ہرسم کی اُلا کُلا کھا جاتا سن ادراین جان کوملاک کیے دالتا ہے۔ ایک تبیار تنفس شہوانی خواہشات كابنده بن كياب اورالسي حركتين كرر باسبيجن كالازى متيجراس كى تبابى ي

ایک جو تقے شخص کر روحانی ترقی کی ذهن سمائی ہے تو وہ اپنی جان کے پیچے ہاتھ دھوکر پڑگیا ہے ، اپنے نفس کی تمام خواہشات کو دبارہ ہے ، اپنے حبم کی صروریات کر پُراکر نے سے انکار کر دہاہے ، شادی سے بھیا ہے ، کھانے پہی ہی صند برہز کرتا ہے ، کپڑے پہنے سے انکار کرتا ہے ، جتی کرمانس لینے پر بھی ہی نہیں جبکوں اور بہا روں میں جا بیٹھیا ہے اور یہ جبا ہے کہ دنیا اس سے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے ۔ ہم نے محض مثال کے طور پر انسان کی انتہا لیندی کے بین اور نہ اس کی بے شارصور تیں ہیں جن کو ہم دات بن یہ پہنے گر دولیش دیکھ رہے ہیں ، ور نہ اس کی بے شارصور تیں ہیں جن کو ہم دات بن اپنے گر دولیش دیکھ رہے ہیں ، ور نہ اس کی بے شارصور تیں ہیں جن کو ہم دات بن

اسلامی شریعیت چونکرانسان کی فلاح وبهبود جا بهتی سیداس لیدوه اس کرخبردارکرتی سید کر لیکفسیدگ علیک محق و تیرسد اوپرخود تیرسد لیند مجی حقوق بین ) -

ده ان تمام چیزول سے اس کوردکتی ہے جواس کولفضان بینجا سنے والی ہیں۔ بشلاً شراب ، نائری ، افیون اور دوسری نشدآور چیزیں ، سورکاکوشٹ درند ہے اور ، ناباک چیوا نات ، خون اور مردار جانور وغیرہ ، کیول کم انسان کی صحت اوراخلاق اور عقلی و روحانی قرتول پران چیزول کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ ان کے مقابلہ میں وہ باک اور فید چیزوں کواس سے سلے حلال اثر ہوتا ہے۔ ان کے مقابلہ میں وہ باک اور فید چیزوں کواس سے معروم نہ کرتی ہے ادر اس سے متی ہے کہ ترا پہنے جسم کو باک غذاؤں سے محروم نہ کرتی ہے ادر اس سے محروم نہ کرتی ہے ادر اس سے متی ہے کہ ترا پہنے جسم کو باک غذاؤں سے محروم نہ کرتی ہے اور اس سے محروم نہ کرتی ہے اور اس سے محروم نہ کرتا

كيو كم تيريد جم كاتيرك اديري به-وہ اس کونٹگار ہے سے روکتی ہے اور اسے مکم دیتی ہے کو فرانے تيريم كميليم كرينت (باس) أنارى بهاس سه فالموافحا، اور البين عبم كان حتول كودها ككرد كم بخيس كهولنا ب شري سب وہ اس کوروزی کمانے کا تھے دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ سکار تنہ ببيطه المجيك مذمانك الجوكاندم وخداسنه جوقتين تحجه دى بي أن سنه كام ہے اور جس قدر ذرائع زمین وآسمان میں تنبری پر درش اور اُسائش کے ہیے مدا کیے گئے ہیں ان کوجا زطر تقول سے ماصل کر۔ وہ اس کونفسانی خواہشات سے دبائے سے روکتی ہے اور اسے محم دیتی سبے کہ اپنی خواہشات کو اُر اکرنے سکے سلیے لکائے کر۔ وه اس کونفس کشی سے منع کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کرتوآرام آسائش ادر زندگی کے لطف کر اپنے اُدر حرام زکر لیے ۔ اگر تو رُوحاتی رقی ادر فکر اسسے قربت اور آخرت کی نجات جامتا ہے تواس کے لیے دنیا مجھوڑ سفے کی صرورت منیں ، اِسی دنیا میں اُوری اوریکی دنیا داری کرستے ہوستے خدا کویاد سرنا اوراس کی نافرمانی ستے ڈرنا اوراس سے بنائے ہوئے قرانین کی پیروی كرنادنيا اور آخرت كى تمام كاميابيول كا ذريعه ب- -وه خود کشی کوحرام کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تیری جان ال

نداکی بلک سے اور یہ امانت تجھے اس سیسے دی گئی سے کہ توخداکی مقرد کی ہوتی ترت تک اس سے کام سے ، نراس سیے کراس کومنائع کرفیے۔ بندول كيحقوق أيك طرون شريعيت في انسان كوابين نفس اورهم كي عنون اداكي في كاحكم دياست وتودوسرى طرف يريمي تيدلكادى بيدكدان حقوق كوادا كرسفين وہ کوئی ایساطراقیہ نداختیار کرسے جس سے دوسرے او کول کے حقوق متاثر ہول۔ كيوكماس طرح ابني خوابشات اور ضرورتي يورى كرسف سيدانسان كالبنالغن كنده برتاب اور دوسرون كوهي طرح طرح كفسانات بينجة بي حيانيسر شریعیت نے چری ، اُرٹ مار ، رشوت ، خیانت بمودخواری ورصلسازی کوحوام کیا من كيونكه ان ذرائع من انسان جركم يمني فائد والما ماسيد وه دراصل دوسرل كي نقصان سيد ماصل بوناسيد معوث ، غيبت عضل خرى وربتان الرشى كويمى حرام كياسيد كيونكه يرسب افعال دوسرون كسيلي تغسان دسال بير-جُرير ، سفة اورلار ي كربعي حرام كياسه - كيونكه اس بس أيك متخص كا فاتره بزارول آدمیول کے نقصان برمبنی ہوتا ہے۔ دھو کے اور فریب سے لیونین اوراسيسة تمام تجارتى معابرات كومبى حرام كياسب جن ميركسي ايك فراتي كفتصان يهنيخ كاامكان بروتل اورفقنه ونساد كومجي حرام كياست كيونكم أيكستخص كوسليف مسى فائدسے يا اپنى كسى خوابىش كى كى كى سكے سلىر دوسروں كى جان سلينے يا

ان و کلیف بنجانے کائی نیں ہے۔ زنا اور عمل قوم کو طور کھی جرام کیا ہے،
کیونکہ یہ افعال ایک طرف خود اُس خص کی سخت کو خراب اور اس کے اخلاق
کو گذرہ کرتے ہیں جوان کا از تکاب کرتا ہے اور دوسری طرف ان سے تمام
سوسائٹی میں ہے جائی اور بداخلاتی تھیلتی ہے ،گذری ہمیاریاں بیدا ہوتی ہیں،
نسلیں خراب ہوتی ہیں ، فقتے برپا ہوتے ہیں ،انسانی تعلقات گرنے ہیں ،اور
تہذیب و تمدّن کی جو کرف جاتی ہے۔

یہ تو وہ یا بندیاں ہیں جو شریعیت نے اس غرض سے لگائی ہیں کرایک فتخص البيني نفس ادرحبم كيرحقوق اداكرسنه كير كياد دوسرول كيرحقوق كمف مركه المران في تمدّن كى ترقى ادرفلاح وبهبود كے يصرف أنابى كانى نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو نقصیان بذہبنجائے۔ بلکماس سکے بليد يبى صنرورى به كالوكول ميل بالهمى تعتقات السي طرح قائم كيد مائيل كروه سب ايك ووسرے كى بہترى ميں مددگار ہوں۔ اس غرض كے ليے مشرعيت نيرج قوامين بنات مين ان كلف ايك خلاصتم بهال بيان كريت مي انسانی تعلقات کی ابتدا خاندان سے جوتی ہے۔ اس سیسسب سے يبيداس برنظر والو-خاندان دراصل اسمجوعه كوكت بي جوشوبهر بوي اور بخیل برسکل برتاسہے۔ اس سے لیے اسلامی قاعدہ یہ ہے کہ روزی کما نا اور خاندان كيضروريات مهيا كرنااوراسينه بيرى بجيل كي حفاظت كرنامرد كافرض

ہے۔ اور عورت کا فرض یہ ہے کہ مروج مجھے کما کرلائے اس سے دہ گھر کا انتظام کرے، شوہ اور بحی کو زیادہ سے زیادہ اسائش ہم بینجائے اور بحی ل میں بت كريد اور بحرب كافرض يدسيه كرمال باب كى اطاعت كريس ،ان كا ادب المحفظ رکھیں اور جب بڑے ہوں تو ان کی حدمت کریں۔ خاندان کے اس انتظام کو درست رکھنے کے لیے اسلام نے دو ندمبری اختیار کی ہیں۔ ایک میر م كوشوم اور باب كوهم كا حاكم مقرر كردياب، كيونكرس طرح ايك شهر كا انتظام ایک حاکم کے بغیراور ایک مرسد کا انتظام ایک ہمیر اسٹر کے بغیر درست نہیں ره سكتا، السي طرح كفركا انتظام على أيك حاكم كي بغير ورست نهيس ره سكتا -جس تھریں ہرایک اپنی مرضی کا مخار ہوگا ، اس تھریں جواہ مخواہ افراتفری ہے كى - امائش اورخوشى نام كوندر بسيكى - شوم الكي طرت تشريف بسهائي سے بیوی دوسری طرف کا راستہ ہے گی ادر بحول کی طبید ہم گی۔ ان سب خرابیوں کو دور کرنے کے سیلے گھرکا ایک حاکم ہوناصروری ہے ؛ اور وہ مرو ہی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ وہ گھروالوں کی پرورش اور حفاطت کا ذمر دار ہے۔ دوسری تدبیریہ ہے کر گھرسے باہر کے سب کاموں کا بوجھ مرد پر ڈال کر عورت كوعكم ديا كيا هي كر بلاضرورت تحصر سنه باسرية جائے اس كومبروان كے فرائض سے اسى ليے سبكدوش كيا كيا سبے كه وہ اندرون خانہ كے فرائض ا بجام وسے اور اس کے باہر نکلنے سے گھرکی آسائش اور بخول کی تربیت میں

ضل در واقع ہو۔ اس کامطلب بینیں ہے کو تر نیں بالک گھرسے باہر قدم ہی نہ کالیا۔ صرورت بیش آنے پر ان کر جانے کی اجازت ہے۔ گرشر بعیت کافشائیہ کر ان کے فرائض کا اصلی دائرہ ان کا گھر ہو تا چا ہیے ادر ان کی قرت تمام تر گھرکی زندگی کو بہتر بنانے پرصرف ہونی چاہیے۔

نون کے رشتوں اور شادی بیاہ کے تعلقات سے خاندان کادار مھیلیا ہے۔ اس دائر ہے میں جولوگ ایک دوسرے سے والبستہ ہوتے ہیں ان کے تعلقات ورست رکھنے اور ان کو ایک دوسرے کا مددگار بناسنے کے لیے شرویت نے مختلف قاعدے مقرد کیے ہیں جو بڑی مکتوں پرمبنی

عرام رشتوں کے ملاوہ کنیے کے دوسرے مرود اور عورتوں کے درمیان شا دی بیاه کومبائز قرار دیا گیا تاکه آپس کے تعلقات اور زیادہ بڑھیں۔ جم الله ایک دوسرے می عا و ترال اور خصائتوں سیسے واقعت ہوستے ہیں اُن کے درمیان شادی بیاه کاتعلق زیاده کامیاب هوتاسهد-امبنی گفرانون میں جوڑ لكاف سيداكش الموافقت كي صورتين بيدا بهوتي بي اسى ليداسلام مين الفت والمن كوغير كفت برترجيح دى كمي سبه-کنیے میں غربیب اورامیر؛ نوشحال اور بدحال سب ہی تسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسلام کاحکم یہ سب کر سنخص رسب سے زیادہ حق اس سے رشة دارول كاسبه-اس كانام شربيت من مبلة رحمى سبيس كى بهت تأكيد کی گئی ہے۔ رشتہ داروں سے بے وفائی کر منے کر قطع رحمی کہتے ہیں اور بہ اسلام میں بہت بڑاگنا ہ ہے۔ کوئی قرابت دار مفلس ہویا اس پر کوئی تعلیبت أية تزخشال عزيزول كافرض بهدكراس كى مددكريل صدقه وخياستي بمي خاص طورېږرشته داروں کے حق کوزيا ده ترجع دی کتی ہے۔ وراثت كاقانون مجى اس طرح بنايا كياسته كرم تتخص محيد ال جيور كرمريد، خواه ده كم بريازياده ، بسرحال ده ايك جكسمت كرندره جائے بكيم اس کے رشتہ داروں کو مقورا یابہت حصر بہنے ماتے۔ بیٹا ، بیٹی ، بیری ا شوہر، ماں ، باپ ، مبعائی ، بہن ، انسان کے سب سے زیادہ قریری تی

ہیں۔اس ملیے وراثت میں بیلے ان ہی کے حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ آگر نهر و تران کے بعد جرشته دار قریب تربول ان کوحقه بینجیا ہے ، اور اس طرح ایک شخص کے مرنے کے بعداس کی چھوٹری ہوئی دولت بہت سیسے عزيزوں كے كام أتى ہے۔ اسلام كايہ قانون دنيا ميں بے نظير قانون ہے اور اب دوسری قرمی بھی اس کی نقل کررہی ہیں۔ نگرافسوس ک<sup>رسلما</sup> ان اپنی جہا<sup>ت</sup> اورنا دانی کی وجہ مسے اکثراس قانون کی خلاف ورزی کرنے لکے ہیں۔ خصوصاً ومحيون كاحتديذ وييفر كالتهم بإكشان ادرمبند دشان كيسلما نزل مي بهبت بهيلى ہوئى ہے۔ حالائكہ يہ بہت واظلم ہے اور قرآن كے بریح احكام كی محالفت فانران كے بعد انسان كے تعلقات البينے دوستوں ، مسايوں ، ابل محله ، اہل شہرادران لوگرں کے ساتھ ہوتے ہیں جن سے اس کوکسی نرکسی طرح کے معاملات بيش أتي ما اسلام كالحكم بديه التحريد كالتحريب كالتقريب المعالم انصامت اورشن اخلاق برتو يمسى كوشكليعت نهينجا ويمسى كى ول آزارى نركرويه فن گونی اور بدکلامی سیسے بچے۔ ایک دوسرے کی مردکرو۔ بہارول کی عیادت محسليه ماؤكوئى مرطبت تواس كے جناز ب ميں شركب ہوكسى بيسبت سے تراس سے ہمدر دی کرد جوغریب متاج ،معذور لوگ ہول ان کوڈھانگ عِينيا كرمدد بينجافة متيمون اوربيوا وَل كى خبرگيرى كرو يمبوكون كوكها ناكه الأو ينگول كركيريد بيناة به المحارون كوكام يرلكاني مدد دو . اگرتم كوخدان دولت

دی ہے تواس کوصرت اسپنے علیش میں نداڑا دو۔ چاندی سوسنے سکے برتن استعال كرنا اورتيمي لباس بينا اورابينه روب كونضول تفريحون أسائشون مين صنائع كرنا إسى ليد اسلام مين ممنوع بهد كرجود ولت بنرارون بندگان ضرا كررزق بهم پنجاسكتى سنب است كوئى تتخص صرف اسينے ہى اوپر خرج نذكر فيدے۔ یرایک ظلم سینے کرجس رو بیے سے بہتوں کے پہیٹ بل سکتے ہوں وہ محض ایک زیوری شکل میں تھارے جسم پراٹ کا رہے ، یا ایک برتن کی شکل میں ری میز رسیاکے ، یا ایک قالین بنا ہُواتھاں ہے کمرے میں پڑا رہے ، یا آنشازی بن كريم ميں مل جائے ۔ اسلام تم سے تھارى دولت جينيانہيں جا ہتا ۔ جو تجهم نے کما یا بہے یا ور تدمیں یا یا بہت اس سے وارث تم ہی ہم- وہ تھیں اس بات کا پرراحت دیبان که اپنی دولت مصلطف اعظام ، وه اس کو مبى جائز ركمة سب كرج نعمت خدافة تم كردى ب اس كااثر تمارس لباس اورمكان اورسواري ميس ظاهر بويه مكراس كى تعليم كامقصديه بين كتم أيك ساده اورمعتدل زندگی اختیار کرد - اینی ضرور توں کرحدسے نه بڑھاؤ اور اسپنے نفس محد سانقه اسینے عززوں ، دوستوں ، ہمسایوں ، اہلِ قرم اوراہلِ ملک اور عام انسانول شيحقوق كالجى خيال ركهو-

ان حیوسٹے دائروں سے پکل کراب بڑسے دائرسے پرنظرڈال ،جرتمام وُنیا کے مسلمانوں برمادی سہے۔اس دائرسے میں اسلام سنے اسلیعے قوانین اور

ضا بطير مقرد كييه جي جن سيمسلمان ايك ووسري كى بعلاتى ميں مرد گارېول ادربراتیال رونما ہوستے کی صورتیں جال تک ممکن ہو پیدا ہی نہ ہوسنے وی ابنی۔ مثال کے طور پران میں سے چند کی طرف ہم بیاں اشارہ کرستے ہیں۔ 🕕 قرمی افلات کی حفاظت کے لیے یہ قامدہ مقرر کیا ہے کرجن عور توں ادرمرود ل میکے درمیان حرام رشتے نہیں ہیں وہ ایک دوسرے ہسے آزادانہ میل جول نه رکمیں ۔ عور ترس کی سوسائٹی الگ رہے اور مردوں کی آلکسی عورتین زیادہ ترخاعی زندگی کے فرائیس کی طرمت متوجہ رہیں۔اگرضرورتاً باسر کلیں تر بناؤستگھارکے ساتھ نہ تکلیں ۔ سادہ کیڑے بین کر آئیں جسم کو اچھی طرح ومعالميس جيره اور بائد اگر كھوسلنے كى شديد ضرورت بنر ہو توان كوم عي كياي اور آگر واقعی کوئی ضرورت پیش آجا سے توصرف اس کو بورا کرسنے کے لیے التق مُنهُ كھوليں۔ اس كے ساتھ مردول كوحكم ديا كرغير عور تول كى طرف فيليف ست پرمیزکری - اجانک نظرپر مباستے تو نظر سالیں - دوبارہ وسیمنے کی کوشش کرنامعیوب سبے اوران سبے سلنے کی کوششش معیوب تر۔ ہر مرد اورعورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے اخلاق کی حفاظمت کیسے اور ضرا سنه خوابشات نفسانی کویرا کرسنے سے لیے نیکاح کا جو دا ترومقر کر دیا ہے اس سے باہرشکنے کی کوششش کیامعنی ، خمامش مجی اسیتے دل میں پیدائد ہوسنے دیں

🕑 قرمی اخلاق ہی کی حفاظت کے لیے یہ قاعدہ مقرد کیا گیا ہے کہ کوئی مرد محقفے ادر ناف سکے درمیان کا حصر، اور کوئی عورت جرے اور ہاتھ کے سوا اینے حبم کاکوئی حصر مسی کے سامنے مرکھوسے خواہ وہ اس کا قریبی عزیز ہی کیوں نہرہ اس کوشریعیت کی زبان میں مشرکتے ہیں اوراس کا مجھیا ما ہر*ر*د اورمورت برفرض بها اسلام كالمقصديه سب كروكون مي حيا كاماده بيدابر ادروه بعصابال نريميل سكين جن يسه آخركار برافلاتي بيدا برتى سنها . اسلام ایسی تغریجا اور شغلول کومی پیند شیس کرتا جواملاق کونواب كرف واسلے اور برى خوابشات كوانجارسنے واسلے اور وقت اور صحبت اور روبي كوضائع كرسن واسله برل . تفريح مجاست خود نهايت صروري جزيد انسان میں زندگی کی روح اورعمل کی طاقت پیدا کرنے کے سیے کام اورمنت كرساتهاس كابرناجى لازم بهدر مروه البيي بوني عابيد جرزوح كوتازه كرفي والى بويذكه اور زياده غليظ اوركتيف بناسف والى ببيوده تفريحين جن میں ہزاروں آدمی ایک ساتھ بیٹھ کرجرائم سے فرضی واقعات اور سبے شری کے نظار سے دیکھتے ہیں ، تمام قرموں کے اخلاق وعاد است کو لگا ڈسنے والی چیزس بی ، خواه بطاب کیسی بی خوش نما بول ر

وی توی اتحاد اورفلاح و بهبود کے سلیمسلما نوں کو تاکید کی کئی کہ گیس کی کا درفلاح و بہبود کے سلیمسلما نوں کو تاکید کی کئی کہ گیس کی معاملہ میں اختلافسنے معاملہ میں اختلافسنے معاملہ میں اختلافسنے

ہر تونیک نیتی کے ساتھ قرآن اور صربیت سے اس کا فیصلہ کرنے کی گوشش کریں۔ اگر تصفیہ نہ ہر سکے ترابس میں لڑنے کے بجائے فعا پراس کا فیصلہ چھوٹر دیں۔ قرمی فلاح وہ بئر د کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونست کریں۔ اپنی قرم کے سرداروں کی اطاعت کرتے رہیں چھبڑ سے بر پاکر شے والوں سے الگ ہوجائیں اور آپس کی لڑائیوں سے اپنی طاقت کو برباداور

اینی قرم کورسوا مذکریں۔ سما فوں کوغیر مسلم قرموں سے علوم وفنون صاصل کرسنے اور الن کے کار آمرطریقے سیھنے کی پوری اجازت سے ، گرزندگی میں ان کی نقالی كرنے سے روك ديا كيا سہے۔ ايك قوم دوسرى قوم كى نقالى اسى وقت كرتى سبه حبب وه ابنی ذلت اور کمتری سلیم کرلیتی به به یه علامی کی بدترین سم ہے، اپنی سکست کا کھلا ہوا اعلان ہے اور اس کا آخری متیجہ یہ سہے کم نقالی کرنے والی قرم کی تہذیب فناہوجاتی ہے۔اسی کیے دسول الشمسلیات عليدوسلم نے غير قوموں كى مشابهت افتيار كرنے سيسے تن منع فرايا ہے۔ یہ بات معمدی عقل کا آدمی بھی مجھ سکتا ہے کرکسی قرم کی طاقت اس کے ں بس یا اس سے طرز زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی مبکداس سے علم اوراس

كي تنظيم اوراس كي قرت عمل كيسبب سي برتى بيد يس اگرها قت مال

كرنا ميلسېتي بوتو وه چيزس اوجن سيد قومي طاقت حاصل كرتي بين، نه كه ده

چنیز سے قرمیں ملام ہوتی ہیں ، اور آخرکار دوسروں میں مذب ہوکر اینی قرمی میتی ہی فنا کر دیتی ہیں۔ غیر الموں سے ساتھ برتاؤ کرنے میں سلانوں کو تعصب اور تنگ نظری کی تعلیم نیں دی گئی ہے۔ ان کے بزرگوں کو ٹراکھنے یاان کے ندیہب کی تزہین کرنے سے منع کیا گیا۔ ہے۔ ان سے خود مجائز انکا لئے سے بھی رو کا گیا سنهے۔ وہ اگر ہارے ساتھ صلح واشتی رکھیں اور ہمار سے حقوق پر دست فرازی يذكرين توبهم كوبحى ان كيسا تقرصلح ريجيف اور دوستى كابرتا ؤكرسنے اور المات كرساته بيش أن كالعليم دى كني بيد بهارى اسلامى شرافت كالقاضايد ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر انسانی ہمدر دی اورخوش اخلاقی برتیں۔ کی خلقی اور ظلم اورتنگ د کی مسلمان کی شان سے بعید مسلمان دنیامی اس سیلے پداکیا گیاست کرحسن اخلاق ادرشرافت اورنیکی کا بهترین نموندسنے اور اسپنے اصوار سے داول کی سخیرکرے۔ تمام محلوقات تسيحقوق اب ہم مخصر آج بھی قسم کے حقوق بیان کریں گے۔ خداني اينى بين شار مخلوق برانسان كواختيارات عطاسي بسان ابنی قرت سے ان کو تابع کرتا ہے ، ان سے کام لیتا ہے ، ان سے فائدہ اٹھا ما ہے۔ بالاتر مخلوق ہرنے کی حیثیت سے اس کوالیسا کرنے کا پُراحق

ماصل ہے۔ گراس کے مقابلہ میں ان چیزوں کے حقوق بھی انسان پر جی اُدر وہ حقوق یہ جی کہ انسان ان کو ضنول مناتع نزکرہے ، ان کو بلاصرورت نقصان یا تکلیف نہ بہنچائے ، اپنے فائر سے کے لیے ان کو کم سے کم اور اتنا بھی ان بہنچائے جو صروری ہو، اور ان کو استعمال کرنے کے لیے بہتر سے بہتر طریقے اختیار کرے۔

شریعیت میں اس کے متعلق بھڑت احکام بیان ہوستے ہیں مشلاً عبا زرو مرصرف ان كے نعقبان سے بجینے کے لیے یا غذا کے لیے ہلاک كرسنے كی اجازت دی گئی ہے، محربلاضرورت کھیل اور تفریکے کیے این کی جات کیا سے روکا گیا ہے۔ کھانے کے مانوروں کو ملاک کرسفے کے سلے ذیج کا طریقیہ مقركيا كميا سبع جصوان سعمفيركوشت ماميل كرسف كاسب ستعادياده به ترطر لقیر ہے۔ اس کے سواجو طریقے ہیں وہ اگر کم تعلیف دہ ہیں تو گوشت کے بہت سے فائنہ ان میں منائع ہوجاتے ہیں اوراگر گوشت سکے فائتسد محفوظ ر محن والمديس ترذيح كے طرسيقے سسے زيادہ تكليف ده بیں۔اسلام ان دونوں میلوز سے بحیاجا ہتا۔ اسلام میں حانوروں كولكليف دسے دسے كربے رحمى سكے ساتھ مارناسخىت كروہ سبے۔ وہ زہرے ما زروں اور درندوں کوصرف اس سیام مار نے کی امازت ویتا ہے کوانسانی جان اُن کی جان سے زیادہ جمینی ہے۔ مگران کرجی عذاب دے کرمارنا جائز ہیں رکھا۔

جوجوانات سواری اور باربرداری کے کام آتے ہیں ان کو مجوکار کھنے اوران
سے سخت مشقت لینے اوران کو بے رحمی کے ساتھ بار نے پیلنے سے منع
کرتا ہے۔ پرندوں کو خواہ تید کرنا بھی کردہ قرار دیتا ہے ۔ جانور توجاندراسلام
اس کو بھی بیند نہیں کرتا کہ درختوں کو بے فائدہ نقصان بہنچا یا جائے۔ تم ان کے
بھل بھیول توریکتے ہو گرا نفیس خواہ برباد کرنے کا تھیں کوئی تی نہیں۔
تباتات تو بھر بھی جان رکھتے ہیں ، اسلام کسی بے جان چیز کر بھی فضول صاتع
کرنا جائز نہیں دکھتے ہو گرا نی کر بھی خواہ بھانے سے منع کرتا ہے۔

عالم نجيراور دائمي تشريعيت یدائس شریعیت کے احکام اور قرابین کا ایک بست ہی سرسری ملا سيح جوحضرت محدرسول الشرصلي الشدعليد وسلم محكم ذرسيع سيعتمام ونياسي بیے اور بہیں سکے بیے بھیجی کئی سہے۔ اس شریعیت میں انسان اورانسان کے درمیان بحز عقبدے اور عمل سے کسی اور چنر کی بنا پر فرق نہیں کیا گیا۔ ہے جن خرمبون اورمشراديتوں ميں نسل اور ملک ادر رنگ کے لحاظ سے انسالوں میں امتيازكيا كياسب وهمجمى عالم يحرنهين برسكتين يميونكه ايك نسل كاانسان وسري نسل کا انسان نهیس بن سکتا ، نه ساری دنیاسمٹ کرایک مکک میں ساسکتی سے ، نامبشی کی سیاہی اور چینی کی رردی اور فرنگی کی سیبیدی مجی برل سکتی سے۔اس سیسے اس قسم کے ندام سب اور قرانین لازمی طور پرایک ہی قوم میں رہتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں اسلام کی شرامیت ایک عالمگیر شراعیت ہے۔
ہرشخص جو لَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ معتب ملک گرائی اللّٰہ ہرایان لاے
دہ شریعیت کی روسے سلمانوں کی قرم میں بائکل مسادی حقوق کے ساتھ داخل
ہرسکتا ہے۔ یہاں نسل ، زبان ، مک ، دطن ، رنگ کسی چیز کا بھی کوئی
اقدان نبیر س

پھر پرشریت ایک دائمی شریعت بھی ہے۔ اس کے قرابی بی مضوں قرم اور بخصوص زمانے کے رسم و رواج پرمبنی نہیں ہیں۔ بنگدائس نطرت کے اصول پرمبنی ہیں۔ بنگدائس نطرت کے اصول پرمبنی ہیں جب یہ نظرت ہر زمانے اور اصول پرمبنی ہیں قائم رہنے ہوال میں قائم رہنے ہوال میں قائم رہنے مہرزمانے اور ہرحال میں قائم رہنے میابی ہول

وينعه بتعيث بذؤشوس الانو